

مع مختصرسوانح حيات



نانر: مَا مُرْ بِيْدِي رِيْسِيرِ فِي الْمِيرِ فِي الْمِيرِ فِي الْمِيرِ فِي الْمِيرِ فِي الْمِيرِ فِي الْمِيرِ



مرتب علی و عرب عرب و عرب

ناشر: مَا مُرْبِيرِ كِي رَبِيرِ فِي الْبِيرِ فِي الْبِيرِ فِي الْبِيرِ فِي الْبِيرِ فِي الْبِيرِ فِي الْبِيرِ

| ب                                                                | نام كتاب     |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| ابوعذرا محمر تعيم الدين رفعت بركاتي                              | مرتب.        |
| )حضرت علامه قارى اعجاز احمد رضوى صاحب مدهو بني، مقيم حال ممبئي   | <b>A</b>     |
| ي محترم المقام محمد رمضان رضاماتر يدي صاحب ماليگاؤں              | •            |
| ت مولانا عقبل رضاصاحب قبله ، بورنیه بهار ، مقیم حال آلدور کرناٹک | پي<br>پي ديز |
| ت مولانا قاری شمشاد احمر کمالی امجدی صاحب قبله ، چھپر ہ، بہار    |              |
| عت بهو قعهٔ عرسِ رضوی ۲۲۰۲ء                                      |              |
| مانزیدی ریسرچ سینٹر مالیگاؤں                                     | ناشر         |



تصحیح نقل و کتابت کا بوراخیال رکھا گیاہے، تاہم کہیں کسی قسم کی کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں اس ای میل پر ضرور مطلع فرمائیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔

khidmatekhalque639@gmail.com

# فهرست

| صفحه نمبر | عنوانات                                                                      | نمبرشار |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۲         | شرفِانشاب                                                                    | 1       |
| <b>∠</b>  | بحرِ علوم و حکمت سر کار اعلیٰ حضرت / منقبت                                   | ۲       |
| ۸         | تقريظ جليل، از اعجاز الشعر اءصاحب قبله                                       | ٣       |
| 1 +       | پیشِ لفظ                                                                     | ۴       |
| 17        | حياتِ مباركه                                                                 | ۵       |
| Im.       | آپ کے اسمائے گر امی                                                          | 4       |
| 10        | حصولِ علم کی ترٹ پ                                                           | 4       |
| 10        | بِ مثال ذہانت                                                                | ۸       |
| IY        | آپ کی شانِ علمیت                                                             | 9       |
| 14        | اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شانِ سخاوت                                         | 1+      |
| 1/        | نرمی کے فوائد                                                                | 11      |
| 19        | اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی خداداد قوتِ حافظہ                                  | 11      |
| ۲۲        | این سعادت بزور بازو نیست                                                     | Im      |
| ۲۳        | بيعت وخلافت                                                                  | ۱۳      |
| ۲۳        | سعادتِ حج وزيارت                                                             | 10      |
| ۲۳        | چند خصوصی ار شادات و افادات                                                  | 14      |
| ۲۲        | آپ کے وعظ و بیان                                                             | 14      |
| <b>79</b> | وفات حسرت آیات                                                               | 1A      |
| ٣١        | اعلیٰ حضرت کے ۰ ۴ مخصوص عاداتِ مبار کہ                                       | 19      |
| ٣٦        | ۰۴ ار شاداتِ اعلیٰ حضرت علیه الرحمه                                          | ۲٠      |
| ۳۵        | (۱) دل میں خد اور سول جَهاجَالاً وصَالَا عَانُومَ کی محبت کیسے ببید اہو گی ؟ | ۲۱      |
| ۳۵        | (۲)وعظ کسے کرناجائز ہے؟                                                      | 77      |

| <b>74</b>  | (۳)مسجد میں کر سی پر بیٹھ کر وعظ کہنا کیسا ہے؟          | 71             |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| ٣٩         | (۴) ایک مسجد کی چیز دو سری مسجد میں استعال کرنا کیساہے؟ | 71             |
| ٣٧         | (۵)مسجد کاچندہ کھاجانا کیساہے؟                          | ۲۵             |
| ٣2         | (۲)مسجد میں موم بنی جلانا کیساہے؟                       | 77             |
| ٣2         | (۷)مندر میں نماز پڑھناکییاہے؟                           | 72             |
| ٣٨         | (۸) کس مہینے میں نکاح منع ہے؟                           | ۲۸             |
| ٣٨         | (٩) دولها کا اپٹن لگانا جائز ہے یا ناجائز ؟             | 79             |
| ٣٩         | (۱۰) شادی میں سہر اباند ھناکیساہے؟                      | ٣.             |
| ٣٩         | (۱۱) اگر وہانی نکاح پڑھائے تو ہو جائے گا؟               | ۳۱             |
| <b>۴</b> + | (۱۲)خطبہ نکاح کھڑے ہو کر پڑھناچا ہیے یابیٹھ کر؟         | ٣٢             |
| <i>۴</i> + | (۱۳) گانے باہے کے ساتھ نکاح کوجانا، کیساہے؟             | pp             |
| <i>۴</i> + | (۱۴) انگو تھی کس انگلی میں پہنناچا ہیے؟                 | ٣٦             |
| ۲۱         | (۱۵) تانبے یالوہے کی انگو تھی پہننا کیساہے؟             | ٣۵             |
| 4          | (۱۲) تانبے بیتل کے تعویذوں کا کیا حکم ہے؟               | ٣٧             |
| 77         | (۷۱) ہزر گان دین کی تصاویر ر کھنا کیسائے؟               | ٣2             |
| ٣٣         | (۱۸) جاہل پیر سے مرید ہونا کیسا ہے؟                     | ٣٨             |
| ٣٣         | (۱۹) قلتِ آمد نی دور کرنے کاو ظیفہ                      | ٣٩             |
| 44         | (۲۰)وسوسہ کے دفع کے لیے کیا پڑھے؟                       | ۴.             |
| 44         | (۲۱) گلا پھول گیا ہو تو کیا کرے؟                        | ۱۲             |
| 44         | (۲۲) کھانا کھانے کامسنون طریقہ کیاہے؟                   | 77             |
| <i>٣۵</i>  | (۲۳) کھانا کھاتے وقت بولنا کیساہے؟                      | 7              |
| <i>٣۵</i>  | (۲۴)اشعار لکھے ہوئے دستر خوان کااستعال                  | 77             |
| <i>٣۵</i>  | (۲۵)او جھڑی کھانا کیساہے؟                               | <i>٣۵</i>      |
| ۴٦         | (۲۷) کیا خلال کرناسنت ہے؟                               | ۴٦             |
| ۴٦         | (۲۷) قبرستان میں جو تا پہن کر جانا کیسا ہے؟             | 72             |
| 74         | (۲۸) تعزیه داری میں جانا کیساہے؟                        | γ <sub>Λ</sub> |

| <b>۴</b> ۷ | (۲۹) مزار پر عور توں کا جانا جائز ہے یا نہیں؟     | <b>۴</b> ٩ |
|------------|---------------------------------------------------|------------|
| <b>۴</b> ۷ | (۴۳) سو د خوری کی سز ا                            | ۵٠         |
| ۴۸         | (۳۱)عقیقه کا گوشت کون کون کھاسکتاہے؟              | ۵۱         |
| <b>Υ</b> Λ | (۳۲) داڑھی منڈ انااور کتروانا کبییاہے؟            | ۵۲         |
| ۴۸         | (۳۳) گناہ صغیر ہ و کبیر ہ میں کیا فرق ہے؟         | ۵۳         |
| r9         | (۴۴) کسی کو گناه کرتے دیکھنا                      | ۵۲         |
| <b>۴</b> ٩ | (۳۵) بیعانه کی نسبت کیا حکم ہے؟                   | ۵۵         |
| ۵٠         | (۳۲) جانوروں کو کھلانے پلانے کا ثواب              | ۲۵         |
| ۵٠         | (۲۳) قبر اونجا کرنا کیساہے؟                       | ۵۷         |
| ۵۱         | (۳۸) کیا عالم کی زیارت کرنا نواب ہے؟              | ۵۸         |
| ۵۱         | (۳۹) د نیاکے فناہونے کے بعد مسجدیں کہاں جائیں گی؟ | ۵۹         |
| ۵۲         | (۴۴)وقت ِ د فن اذان کیوں کہی جاتی ہے؟             | ٧٠         |
| ۵۳         | مآخذومر اجع                                       | 71         |

# شرف/نساب



# دارلعلوم رحمانیدتیغید گره چپره بهار

اور اپنے نام اسا تذ ہ کر ام کے نام انتساب کر تاہوں

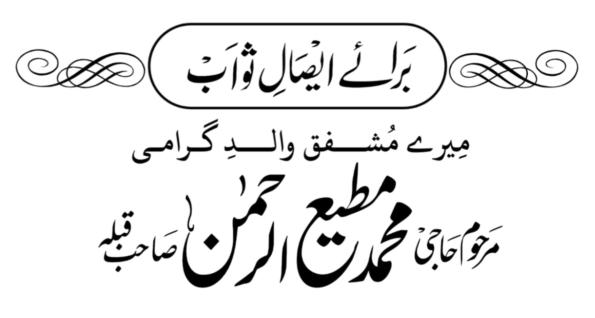

و جمله مرحومین خاندان

بحرِ علوم و حکمت سرکار اعلیٰ حضرت میخارِ جامِ وحدت سرکار اعلیٰ حضرت

پیچانِ املِ سنت سرکار اعلیٰ حضرت تحریر جن کی حجت سرکار اعلیٰ حضرت

اللہ رہے وہ عظمت اغیار کو بھی دیکھو ہے اعترافِ عظمت سرکار اعلیٰ حضرت

دے کر ہمیں یہ کنزالایمان در حقیقت دے دی عظیم دولت سرکاراعلیٰ حضرت

تفسیر و فقه هو یا ، هو شاعری ، تصوف هر فن کی هیں ضرورت سر کار اعلیٰ حضرت

وہ ذات آپ کی ہے وہ مرتبہ ہے جس پر نازاں ہیں ملک و ملت سر کار اعلیٰ حضرت

ملکِ سخن کی شاہی تم کو رصا مسلم کہتی ہے ساری خلقت سرکاراعلیٰ حضرت

المِلِ قلم کا طبقہ کھتے ہیں برملا یہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت

چشم جان تم پر مرکوز ہوں نہ کیوں کر تم ہو نشان قدرت سرکار اعلیٰ حضرت

ہے آرزوئے قلبِ رفعت پسند کر لیں مبری لکھی یہ مدحت سرکار اعلیٰ حضرت



از قلم: محمد نعيم الدين رفعتَ بركاتي

# تقريظ طلمين

# نباض قوم، اعجاز الشعر اء حضرت علامه قاری **اعجاز احمد** رضوی صاحب قبله، مدهوبن، منبی

آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارا ہر بچپہ ، ہر جوان ، ہر ضعیف العمر شخص امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه کی تعلیمات سے واقف ہو ، ان کے کارنامے سے واقف ہو ، ان کی کارنامے سے واقف ہو ، ان کی دینی خدمات سے واقف ہو ، تاکہ پنۃ چلے کہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ذات ستو دہ صفات کیا ہے ان کی تعلیمات کیا ہیں ، ان کے اقوال کیا ہیں۔

آج ہمارے پچوں کو ہمارے اسلاف کے اقوال ، ان کے اظاق و کر دار ، ان کی سیرت ، ان کی ہیادری، شجاعت، سخاوت ، عدالت کے واقعبات سے دور کیا جارہا ہے ، اور کفار کے ہتھانڈ نے تو دیکھیں کہ اپنے رہنماؤں کے اقوال و ذات کو اسکولی کیابوں میں چھاپ کر ہمارے بچوں تک پہنچار ہے ہیں اس سے سے میہ ہوتا ہے کہ کفار و مشر کین بتوں کے بچاریوں کی محبت، تعظیم و تو قیر ہمارے بچوں کے دلوں میں منقش ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر بچوں کو یہ کہتے ہوئے سناہو گاکہ گاند تھی جی نے یہ کہا ہے فلال جی نے یہ کہا ہے فلال جی نے یہ کہا ہے۔ لیکن آپ نے اپنے بچوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں سناہو گاکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، عثمانِ غنی ، حضرتِ علی، امام اعظم ابو حنیفہ ، حضور غوثِ اعظم و حضور خواجہ معین الدین چشتی اور حضور اعلی حضرت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ کہا، کتنی شرم کی بات ہے کہ آج ہمارا بچہ کفار و مشر کین کے حضرت العلام علامہ قاری تھیم الدین رفعت برکاتی صاحب قبلہ نے انہی تمام باتوں کے پیشِ نظر اس مسالے کو ترتیب دیا تاکہ لوگ اپنے اسلاف کو اپنائے۔ حضرت علامہ تعیم الدین رفعت برکاتی صاحب قبلہ ختاج تعارف نہیں ہیں حضرت و کر دار اور اخلاق کو اپنائے۔ حضرت علامہ تعیم الدین رفعت برکاتی صاحب قبلہ مختاج تعارف نہیں ہیں حضرت قبلہ میں ہیں حضرت قبلہ فتار تعارف تعارف نہیں ہیں حضرت قبلہ دیا تھ استادہ استادہ استادہ کتاج تعارف نہیں ہیں حضرت قبلہ حتاج تعارف تعارف نہیں ہیں جسرت و کر دار اور اخلاق کو اپنائے۔ حضرت علامہ تعیم الدین رفعت برکاتی صاحب قبلہ مختاج تعارف نہیں ہیں حضرت قبلہ میں ہیں حضرت قبلہ حتاج تعارف نہیں ہیں حضرت قبلہ دیا تھا میاتھ استادہ استادہ استادہ ساتھ استادہ استادہ ساتھ استادہ استادہ سے میانہ کو تعارف نہیں ہیں حضرت قبلہ میں جو تعارف نہیں ہیں حضرت قبلہ دیا تھا کہ دیا تعارف کو تعارف نہیں ہیں حضرت قبلہ دیا تعارف کو تعارف

9.....

ہیں ، حضرت کے تخییلات کی اڑان اوج ثریاسے بالا ہو تی ہے ۔ ادب کی دنیا میں کافی عرصے سے فعال و

متحرک ہیں،،موصوف قبلہ کی نظر ہمیشہ وفت اور حالات پر ہوتی ہے

چونکہ دورِ حاضر میں انسان اتنامصروف ہوگیاہے کہ اتناوقت ہی نہیں نکال پاتا کہ کسی ضخیم کتاب کا مطالعہ کر سکے یہی وجہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس پر فتن دور میں اسلام وشمن طاقتیں گونا گوں حربے استعال کرکے مسلمانوں کا ایمان، قلب سے عشق رسالت علیہ الصلواۃ والتسلیم سلب کرنے میں ایرٹی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے، جب دیکھا کہ دو گھنٹوں تین گھنٹوں والی فلمیں دیکھنے سے لوگ جی چرارہے ہیں تو ٹک ٹاک جیسے شارٹ ویڈیوز والے ایپ کو لانچ کیا اور اس کے طریقے کو اپناتے ہوئے اب یوٹوب نے بھی شارٹ ویڈیوز پر زور دیا اور اسے خوب پر موٹ کر رہاہے جس سے فحاشی و عریانیت کو خوب فروغ ملا، آج اکثر لوگ اس ایپ کی روحانی بیاری میں مبتلا ہیں، جو شخص اس ایپ پر جاتا ہے کم از کم ایک گھنٹے سے پہلے واپس نہیں ہوتا، خیر بات طویل ہوجائے گ

یہی وجہ ہے کہ حضرت موصوف قبلہ رسالے کی صورت میں وقت کی ضرورت کے تحت کتابیں تصنیف فرمارہے ہیں تاکہ ہر خواص و عام فائدہ اٹھا سکے ،اس کتاب کا میں نے بالاستیعاب بغور مطالعہ کیا خوب استفادہ کیا دین متین کی خدمت میں موصوف قبلہ ہمہ تن گوش مصروف ہیں وقت اور حالات کے پیشِ نظر پے در پے کتابوں کی تصنیف اس کا بات ثبوت ہے کہ موصوف قبلہ کے اندر دین کا بہت در دہے ، توقع ہے کہ اس رسالے " می ارشاداتِ اعلیٰ حضرت " کولوگ ہاتھوں ہاتھ لے کر مستفید ہوں گے اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ان شاءاللہ جَاجِاللَا

الله رب العزت کی بار گاہ میں دعا گو ہوں کہ حضرت علامہ نعیم الدین رفعت بر کاتی صاحب قبلہ کے قلم میں مزید توانائی اور انہیں عمرِ خضری عطافر مائے۔ آمین ثم آمین بجاہِ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

> احقر العباد اعجاز احمد رضوی غفر له

#### بداراً التجريط المسلمة المسلمة

# يبين لفظ

امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ذات سے جہانِ علم وادب میں بھلا کون ناواقف ہوگا؟ اپنے ہوں یا بے گانے اگر علم وادب سے لگاؤ ہے تو وہ ضرور بالضرور آپ کی شخصیت اور خدماتِ دین و سنت سے واقف ہوگا، کیونکہ آپ نے علم وادب کے میدان میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لیے سامانِ ہدایت اور یادگار ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ،ایک ایک ساعت خدمتِ دین مصطفے مُثَالِی اُلْمِیْ اُلْمِی اُلْمِی مسلمہ میں صرف کر دیا، اور اپنے دور کے الحصے والے تقریباً تمام ترفتوں کا خم محلوک کر مقابلہ کیا۔

امام الہسنت علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات کے مختلف پہلوو آل پر اہل علم حضرات نے بے شار کتب و رسائل اور مضامین لکھتے رہیں گے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الرحمہ کو وہ فضل و شان عطا فرمایا کہ آپ کی حیات مبار کہ کے الگ الگ پہلووں پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الرحمہ کو وہ فضل و شان عطا فرمایا کہ آپ کی حیات مبار کہ کے الگ الگ پہلووں پر یونیور سٹیوں میں نہ جانے کئے محققین حضرات نے "ڈاکٹریٹ" کی ڈ گریاں حاصل کرلیں، ابھی کئے کر رہے ہیں اور مزید کرتے رہیں گے۔ احقر العباد محمد تعیم الدین رفعت نے بھی فیضان رضا کی حصولیا بی کے لیے اس مختصر سے رسالے کو ترتیب دیا ہے، جس میں امام المسنت اعلیحضرت امام احمد رضا خان قادری برکاتی محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی در خشاں حیات کا مختصر تعارف اور آپ کی عادات و خصا کل کے علاوہ بالخصوص آپ کے مہم چالیس ارشادات کو جو کہ "الملفوظ" سے ماخوذ ہیں ترتیب دیئے ہیں۔ ہمارے علاوہ بالخصوص آپ کے مہم چالیس ارشادات کو جو کہ "الملفوظ" سے ماخوذ ہیں ترتیب دیئے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اور ان کے علوم و فنون کو سمجھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے متابعی حضرت سید و جاہت رسول قادری صاحب فرماتے ہیں:

امام احمد رضائے علوم کو سمجھنے کے لئے امام احمد رضائی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے،
"عشق رسول" میں پوشیدہ قوت و طاقت کے ادراک اور "علم لدنی" کی پہچان اور اس سے
فیضیاب یاب ہونے کی صلاحیت و استطاعت کی ضرورت ہے۔ ان کی تصانیف کے مطالعہ
کے لئے علوم روحانی کی ضرورت ہے۔ ان کی عبارات و غزلیات سے مستفیض ہونے کے
لئے "عقل نورانی" اور ان کے ملفوظات سے استفادے کے لئے "فراست ایمانی" کی
ضرورت ہے۔ ان کے فاولی کی تفہیم کے لئے علوم زمانہ کی فراوانی کی ضرورت ہے۔ ان

کے "نغمہ ہائے محبت رسول" کو سننے سبجھنے اور گنگنانے کے لئے ذوق وجدانی اور عمل "فاتبعونی" کی ضرورت ہے۔ ان کی منطق کے ادراک کے لئے متکلم حقیقی کی ضرورت ہے۔ ان کی منطق کے ادراک کے لئے متکلم حقیقی کی ضرورت ہے۔ ایکن ان کے تمام علوم کا خلاصہ ان کی تمام تصانیف کا نجوڑ ان کا نظریہ زندگی اور عنوان حیات ان کے فلسفہ و فکر کاعظر مجموعہ "عشق مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم "اور صرف" عشق مصطفیٰ " ہے خود فرماتے ہیں:

#### جان ہے عشق مصطفے اور فزوں کرے خدا

(معارفِ رضا،۱۹۹۸ء، ۱۹۹۸)

آپ علیہ الرحمہ کے رسالے یا محض کسی مسکے پر فتوئی ہی کو دیکھ لیں اس طرح سے حوالوں کے انبار اور متقد مین و متاخرین علاء و فقہ اء کرام کی آراء سے مرصع و مزین نظر آتا ہے کہ دل آپ کی شانِ فقاہت پر عش عش کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی علمی شان کے خطبے اپنے تو خیر اپنے ہیں غیر بلکہ اشد فقسم کے مخالفین و معاندین بھی پڑھے بغیر نہیں رہ پائے۔ اور آپ پر بے جا الزام و بہتان لگانے کے باوجو د محن لفین و معاندین نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا اور آج بھی کررہے ہیں۔ جس پر ان باوجو د محن لفین و معاندین نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا اور آج بھی کررہے ہیں۔ جس پر ان کی تحاریر و تقاریر شاہد ہیں۔ تفصیلی معلومات کے لیے محرم محمد افصن ال حسین نقشبندی مجد دی صاحب قبلہ کی تصنیف "محساسن اعلی حضرت" ملاحظہ فرمائیں۔ یا ماتر یدی ریسر چ سینٹر مالیگاؤں شے شائع شدہ فخیم کتاب امام اہل سنت اور مخالفین ملاحظہ فرمائیں۔



#### حیات مبارکہ

الله تعالی اپنے محبوب بندوں کو جب اس دنیا میں بھیجنا ہے تو ان کی آمد کی شان دنیا والوں سے ممتاز ہوتی ہے اور ان کی ولادت سے قبل ہی بسااو قات ایسے ایسے عجیب وغریب واقعات رو نما ہوتے ہیں جن سے اس بندہ مومن کی شان کا اظہار ہو تا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری برکاتی محدث بریلوی رحمۃ الله تعالی علیه کوچونکه الله رب العزت نے اپنے محبوب بندوں میں بھی خاص مقام و منزلت کا حسامل بنایا ہے اس لیے ان کی آمد سے قبل ہی ان کی علمی شان و عظمت کی بشارت دے دی گئی۔ چننانچہ ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیه الرحمہ تحریر فرماتے ہیں:

جس وقت اعلی حضرت قبلہ بطن مادر میں تھے آپ کے والد ماجد نے ایک بہت ہی عجیب خواب دیکھا جس کی وجہ سے کچھ پریشانی سی لاحق ہوئی رات بھر اس خواب کی فکر میں رہے اور صبح اٹھے تو بھی اس کی تشویش باقی تھی صبح حضرت سر ایا فیض و برکت علامہ مولا نارضا علی خال اور اپنے والد ماجد علیہ الرحمہ سے خواب بیان فرمایا، حضرت ممدوح نے فرمایا بہت مبارک خواب ہے بشارت ہو کہ پرورد گار عالم تہمیں ایک فرزند عطا فرمائے گاجو علم کا دریا بہائے گاجس کا شہرہ مشرق و مغرب میں بھیلے گا۔ (حیاتِ اعلی حضرت، اول، ص ۹۲)

ایسے متعدد واقعات ہیں جن سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے علم و کمال کی پیشن گوئیاں دی گئی ہیں۔اور پھر آخر کار وہ دن بھی چیثم فلک نے دیکھاجب:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بریلوی رحمة الله علیه ۱۰ اشوال المکرم ۱۲۷۱ه مطابق ۱۴ون ۱۸۵۲ مفروف شهر ۱۸۵۲ موافق ۱۱ جبیره سا۱۹ ب بروز هفته بوفت ظهر هندوستان کے مشهور و معروف شهر بریلی (بوپی) کے محله جسولی میں پیدا هوئے (اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت، ص۱۲ ۱۳۱۱)

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے علم وادب فضل و کمال کی حصول یابی کے بعد خود اپناس ّولادت قر آن پاک کی اس آیت مقد سہ سے استخراج فرمایا:

أُولَائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّكَ هُمْ بِرُوحٍ مِّنَهُ " (قرآن مجيد، سورة المجادلة، ۲۲)

آیاتِ قرآن مجید سے استخراجِ سن ولادت و وفات میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو مثالی کمال حاصل تھا، جس پر متعد د واقعات "حیاتِ اعلیٰ حضرت" میں منقول ہیں۔

# آپ کے اسائے گرامی

- آپ کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان بریلوی رحمة الله علیہ نے آپ کانام "محمد" رکھا۔
  - جدامجد حضرت مولانارضاعلی خان بریلوی رحمة الله علیه نے "احمد رضاً "رکھا۔
    - تاریخینام" المختار" (۲۷۱ه) رکھاگیا۔
    - آپ نے خود اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ کیا۔
      - آپکانخلس "رضا" ہے۔
- عوام اہل سنت آپ کو"اعلیٰ حضرت" امام اہل سنت اور فاضلِ بریلوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ (اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت، ص۳۲)

آپ کا نام آپ کے والد ماجد نے "محمد"ر کھا، کیونکہ اس نام پاک کی احادیثِ مبار کہ میں بڑی فضیلت آئی ہے، جس سے قارئین ناواقف نہیں ہوں گے۔ ذیل میں تین احادیث مبار کہ نقل کی جارہی ہیں:

• ابن عساكر وحافظ حسين بن احمد بن عبد الله بن بكير حضرت ابو امامه رضى الله عنه سے راوى۔ رسول الله عَنَّالِيَّةِ مِنْ فرماتے ہيں:

عن ولد له مولود فسماه محمدا حبالي وتبركا باسمى كان هو ومولوده في الجنة

جس کے لڑ کا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے وہ اور اس کالڑ کا دونوں بہشت میں جائیں۔(احکامِ شریعت، ص۰۴،۱۰۱)

• ابونعیم حلیۃ اولیاء میں حضرت نیط بن شریط رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی۔ رسول اللہ صَلَّا عَلَیْمِ فرماتے ہیں:

قال الله تعالى وعزتى وجلالي لا عذبت احدا تسمى باسبك في النار

رب عزوجل نے مجھ سے فرمایا مجھے اپنے عزت وجلال کی قشم جس کانام تمہارے نام پر ہو گا اسے دوزخ کاعذاب نہ دول گا۔ (احکام شریعت، ص ۷۰۱)

• ابن سعد طبقات میں عثمان عمری سے مرسلاً مروی۔ رسول الله صَاَّاللَّهُ مِنْ فرماتے ہیں:

ماضر احد کمرلو کان فی بیته محمد و محمد ان و ثلثة تم میں کسی کا کیانقصان ہے اگر اس کے گھر میں ایک محمدیا دو محمدیا تین محمد ہوں۔

(احکام شریعت، ۱۰۸)

اس نام پاک کی فضیلت و شان کو پانے کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنے گھر کے بچوں کے نام "محمہ "ہی منتخب فرماتے تھے، چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک فنویٰ میں تحریر فرمایا:

"فقیر غفراللہ تعالیٰ لہ نے اپنے سب بیٹوں بھیجوں کاعقیقہ میں صرف "محمہ" نام رکھا۔ نام اقدس کے حفظ آداب اور باہم تمیز کے لیے عرف جدا مقرر کیے۔ بحمہ للہ تعالیٰ فقیر کے بہاں پانچ "محمہ" اب موجو دہیں" (احکام شریعت، ص۱۰۸)

# حصولِ علم کی تڑپ

عام طور سے بچے لڑکین میں تھیل کو د میں انہا کی کی وجہ سے پڑھنے لکھنے سے جی چراتے ہیں، تاکہ مدر سہ پڑھنے نہ جانا پڑے اس کے لیے ضد کرتے ہیں روتے دھوتے اور حیلے بہانے کرتے ہیں مگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بارے میں آپ کی ہمشیرہ کہتی ہیں:

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کبھی پڑھنے میں ضد نہیں کی۔خودسے برابر پڑھنے کو تشریف کے جایا کرتے۔جمعہ کے دن بھی چاہا کہ پڑھنے کو جائیں مگر والد ماجد صاحب کے منع فرمانے سے رک گئے اور سمجھ لیا کہ ہفتہ میں جمعہ کے دن کی بہت اہمیت کی وجہ سے نہیں پڑھنا چاہیے۔باقی چھ دن پڑھنے کے ہیں۔(حیاتِ اعلیٰ حضرت،اول، ص۸۹)

#### نيز فرماتي ہيں:

بچین ہی سے تمام خاندان میں بیر بچہ اپنے مزاج ،اطوار اور ذہانت کے اعتبار سے الگ نظر آتا (المیزان ،امام احمد رضانمبر ، ص ۳۳۹)

# بے مثال ذہانت

اہلِ علم حضرات بیہ توخوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ درسِ نظامی میں بعض عربی و فارسی کتابیں ایسی بھی ہیں کہ دوچار دن در میان میں اسباق ناغہ ہو جائے اور سبق آگے بڑھ جائے تو آئندہ کے اسباق کو سمجھ پانا مشکل ہو جاتا ہے مگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شان ملاحظہ فرمائیں:

اعلی حضرت کی بے مثل ذہانت اور بے نظیر حافظے کے کمالات اتنے ہیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ مولانا احسان یعنی ابتدائی تعلیم میں اعلیٰ حضرت کے ہم سبق تھے ان کی روایت ہے کہ نثر وع ہی سے ذہانت کا یہ حال تھا کہ استاد سے بھی چوتھائی سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ چوتھائی کتاب استاد سے پڑھنے کے بعد بقیہ تمام کتاب ازخو د پڑھ کر اور یاد کر کے سنادیا کرتے۔ (المیزان، امام احمد رضانمبر، ص ۱۳۲۰)

اللہ اکبر! حالانکہ حقیقت ہے ہے کہ نصاب تعلیم کی کتابوں کو اگر چہ ایک تہائی پڑھ لیاجائے مگر آگے کا سبق بنااستاذ کے پڑھائے زندگی بھر تشنہ لبی کا شکار رہتا ہے۔ مگر یہ محض اللہ کا فضل واحسان تھا آپ کی ذات ستودہ صفات پر کہ " استاد سے بھی چو تھائی سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی " یہی تووجہ تھی کہ آپ کے استاذ محرّم بھی جیرت واستعجاب میں رہتے تھے:

"ایک روز انہوں نے تنہائی میں آپ سے پوچھا: او صاحبز ادیے سے بتا دو میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ تم انسان ہو یا فرشتہ ؟ آپ نے فرما یا خداکا شکر ہے میں انسان ہی ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہے " (اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت، ص ۳۸) نیز خود امام اہل سنت علیہ الرحمہ ابنی ابتدائی تعلیم کاذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتب پڑھتا تھا، جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے، ایک دو مرتبہ میں دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، جب سبق سنتے تو حرف بحرف لفظ بلفظ سنا دیتا، روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے، ایک دن مجھ سے فرمانے گے احمد میاں یہ تو کہو تم آدمی ہو یا جن، مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی "

(حياتِ مولانااحمه رضاخان بريلوی، ص۹۳، ۹۴)

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ابتدائی تعلیم مر زاغلام قادر بیگ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی جبکہ اکثر علوم

دینیہ ، عقلیہ و نقلیہ اپنے والدِ ماجد حضرت مولانا تقی علی خان علیہ الرحمہ سے اور بعض علوم مولانا عبد العلی رام پوری سے حاصل کیے۔ ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

آپ نے چار سال کی عمر میں قرآن شریف ناظرہ ختم کیا اور چھ سال کی عمر میں ماہِ مبارک رہتے الاوّل شریف میں منبر پر بہت بڑے مجمع میں میلاد شریف پڑھا۔ تمام علوم درسیہ معقول و منقول سب اپنے والد ماجد صاحب سے حاصل کرکے بتاریخ ہما شعبان ۱۲۸۲ھ میں فاتحہ فراغ کیا اور اسی دن ایک رضاعت کامسکلہ لکھ کر والد ماجد صاحب کی خدمت میں بیش کیا، جواب بالکل سیح تھا۔ والد ماجد صاحب نے ذہمن نقاد و طبع و قاد دیکھ کر اسی دن سے فوی نوی کے سپر د فرمایا۔ (حیاتِ اعلیٰ حضرت، اول، ص ۷۲)

# آپ کی شانِ علیت

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شانِ علمیت کا بیہ عالم تھا کہ آپ جس مسکے پر قلم اٹھاتے ہیں، سیر حاصل بحث فرماتے اور علم و فن کے ایسے ایسے لعل و گہر لٹاتے چلے جاتے ہیں کہ قاری کا دل گد گد ہو جاتا ہے۔ اور ایک ساتھ بے شار جدید و قدیم اور نادر و نایاب کتب کے مطالعے کا لطف ملتار ہتا ہے۔ چنانچہ حضور ملک العلماء فرماتے ہیں:

"اعلی حضرت نے ۱۳ سال ۱۰ اماہ کی عمر میں کتب درسیہ مروجہ سے فاتحہ فراغ حاصل فرمایا۔

اس عمر میں جیسی انسانی عقل ہوتی ہے۔ جیسی محنت عام طلبہ کرتے ہیں خصوصاً ایک رئیس

کبیر کے صاحبزاد ہے ہے جس محنت کی توقع کی جاسکتی ہے اس کے مقابلہ میں حضور کی علمی
لیافت فنی قابلیت جو دیکھی جاتی ہے، توسوااس کے کہ اس کا اقرار کیا جائے کہ اعلیٰ حضرت کا علم کسبی تحصیلی نہ تھا۔ بلکہ محض و ہبی لدنی مانے کے اور کوئی چارہ نہیں، اور یہ صرف میر ا
غیال نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کا بھی میرے گمان میں یہی عقیدہ تھا۔ اس لیے حضور نے اپنے
فیال نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کا بھی میرے گمان میں یہی عقیدہ تھا۔ اس لیے حضور نے اپنے
فیال نام العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ رکھا تھا ذلك فضل الله
یؤتیہ من پیشاء والله ذوالفضل العظیم اسی لیے نہ صرف فقہ اور دینیات بلکہ
جس فن کی طرف توجہ فرمائی اپنے اس شعر کو بچ کر دکھایا اور حق اُق و د قائق کے دریا
ہیں دیئے۔

#### ملک سخن کی شاہی تم کور ضامسلم = جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں"

(حياتِ اعلىٰ حضرت، اول، ص٢٢٥،٢٢٨)

تحصیل علوم عقلیہ و نقلیہ کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کچھ عرصہ درس و تدریس میں مصروف رہے اس کے بعد تصنیف و تالیف اور فتولی نویس میں اپنی حیات کے بیش قیمت لمحات و قف فرمادیئے، تصنیف و تالیف کے میدان میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ امتیازی شان کے حامل رہے اور ایک ہز ارسے زائد مختلف موضوعات پر کتب و رسائل آپ نے لکھے جو کم و بیش پچاس ۵۰ علوم و فنون پر محیط ہیں۔ علامہ رضاء الحسن صاحب تحریر فرماتے ہیں:

"گویا جتناکام پوری جماعت نه کر سکتی تقمی وه تنهااعلی حضرت علیه الرحمه نے کر د کھایا" (اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت، ص ۴۳)

اور حضور ملک العلماءر حمۃ اللّٰدعلیہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بارے میں فرماتے ہیں: "وہ تو علم کے دریا نہیں سمندر ہیں جس فن کا ذکر آیا ایسی گفتگو فرماتے کہ معلوم ہو تا کہ عمر بھراسی علم کو دیکھااور اسی کی کتب بنی فرمائی ہے" (حیاتِ اعلیٰ حضرت،اول،ص ۲۵۱)

# اعلى حضرت عليه الرحمه كي شان سخاوت

آ قائے کریم مُنگانِیْمِ کی سیرت سے واقفیت رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ آپ مُنگانِیْمِ نے دولتِ دنیا کو کھی اپنے قریب نہیں کیابلکہ جب بھی کچھ درہم و دینار آتے آپ مُنگانِیْمِ انہیں لوگوں میں تقسیم فرما دینے اور غریبوں ، بواؤں ، بیواؤں ، ناداروں اور یتیموں کی فریادرسی فرماتے رہے۔ یہی خصائل آپ مُنگانِیْمِ کے عاشق صادق اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ میں موجود ہے:

• اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی دیگر امتیازی شان میں یہ بھی ہے کہ آپ نہایت سخی اور سیر چشم ستھے جو دروازے پر آتا خالی نہ جاتا، غریبوں، طالب علموں، ناداروں، بتیموں اور بیواؤں کے وظائف مقرر ستھے، بیرونی ضرورت مندوں کو منی آرڈر کے ذریعے رقمیں سیجنے، روپیہ جمع کرکے نہ رکھتے فوراً تقسیم فرمادیتے،

(الميزان، امام احدرضانمبر، ص٢٣٦)

• ایک دفعہ آپ نے فرمایا میں نے کبھی ایک ببیبہ زکوۃ کا نہیں دیا، کیونکہ میرے پاس کبھی اتنی رقم جمع ہوئی ہی نہیں کہ سال گزر جانے کے بعد اس پرز کوۃ واجب ہو (المیزان، امام احمد رضانمبر، ص ۳۴۲)

#### نرمی کے فوائد

جو لوگ بددین یا گمر اہ مولویوں کی محفل یا صحبت میں رہ کریا ان کی کتب کو پڑھ کر گمر اہ ہو گئے ہوں یا تذبذب میں ہوں ایسے لوگوں سے مذہبی و مسلکی گفتگو اوران کی اصلاح کے لیے ان کے اشکالات و اعتراضات کا جواب دینے میں بجائے سختی کے نرمی ہی کرنی حب ہیے ، یہی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت علیہ الرحمہ کا طریق اور ان کا فرمان بھی ہے چنانچہ آپ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

دیکھونر می کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں ہر گز حاصل نہیں ہوسکتے"

(الملفوظ، حصه اول، ص ۳۲)

ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ جولوگ مذبذب یا صلح کلیت قسم کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کے بجائے سختی کرنی چاہیے۔ایسے لوگوں کو بھی آپ علیہ الرحمہ نے منع فرمادیایہ فرماکر کہ "جن لوگوں کے عقائد مذبذب ہوں ان سے نرمی برتی جائے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں"

(الملفوظ، حصہ اول، ص۲۳)

اعلیٰ حضرت اپنے طریقِ کار کا ذکر فرماتے ہیں:

" یہ جو وہا ہیہ میں بڑے بڑے ہیں ان سے بھی ابتداءًا بہت نرمی کی گئی مگر چونکہ ان کے دلوں میں وہا بیت راسخ ہو گئی تھی اور مصداق ثُمَّر لَا یکٹو دُون حَق نہ مانا، اس وقت سخق کی گئی کہ رب عزوجل فرما تا ہے: یکا آیُھا النَّبِیُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَالْہُنَافِقِینَ وَاغُلُظُ عَلَیْهِمُ اے نبی جہاد فرماؤ کا فرول اور منافقول پر اور ان پر سخق کرو، اور مسلمانوں کو ارشاد فرما تا ہے: وَلْیَجِدُ وَ ا فِیْکُمْ غِلْظَةً اللهٰ لازم ہے کہ وہ تم میں در شتی پائیں "
ارشاد فرما تا ہے: وَلْیَجِدُ وَ ا فِیْکُمْ غِلْظَةً اللهٰ لازم ہے کہ وہ تم میں در شتی پائیں "

# اعلى حضرت عليه الرحمه كي خداداد قوتٍ حافظه

وَعَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الرِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِيُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

روایت ہے حضرت معاویہ سے فرماتے ہیں فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جس کا بھلا جا ہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنادیتا ہے، میں بانٹنے والا ہوں اللہ دیتا ہے (بخاری، مسلم)

امام اہلسنت اعلیحضرت امام احمد رضاخان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیزی فقاہت اپنی مثال آپ ہے جس نے بھی آپ کے فقاوی رضویہ کو دیکھا، پڑھا اور سمجھا اس نے بر ملا اس بات کا اعتراف کیا۔ فقاوی رضویہ میں حوالوں کے جو انبار اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے لگائے ہیں آپ کے ہمعصر کے فقاوے اس سے یکسر خالی نظر آتے ہیں، حوالوں میں پے درپے کتب کے اور ان کے مصنفین مع عبارات نقل کرنے کے لیے خالی نظر آتے ہیں، حوالوں میں پے درپے کتب کے اور ان کے مصنفین مع عبارات نقل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے مضبوط قوتِ حافظہ کی ،اور مضبوط قوتِ حافظہ یقی اللہ تعالی کی بے ثار نعمت ہے، تاریخ کے اور اق دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالی کے اور اس سے بھی نواز اہے جس پہ بے ثار واقعات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ اللہ جبا الله واقعہ کی دولت سے بھی نواز اہے جس پہ بے ثار واقعات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ اللہ جبا الله الله اور اس کے رسول سے بھی نواز اہم جس پہ بے ثار واقعات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ اللہ جبا الله میں امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی شانِ محبوبیت اظہر من الشمس ہے۔ اور اللہ تعالی نے اپنے اس محبوب بندے کو ایسی امتیازی قوتِ حافظہ اور ذکاوت عطا فرمائی تھی کہ جس کی مثال تعالی نے اپنے اس محبوب بندے کو ایسی امتیازی قوتِ حافظہ الرحمہ کی خدا داد ذہائت اور قوتِ حافظہ سے متعلق چند واقعات ومشاہدات نقل کیے جاتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا:

"اگر کوئی حافظ صاحب کلام پاک کا کوئی رکوع ایک بار پڑھ کر مجھے سنادیں، دوبارہ مجھ سے سن لیں۔"(حیاتِ اعلیٰ حضرت،اول،ص۱۰۱)

یہ کوئی بڑیا مبالغہ آرائی نہیں ہے بلکہ حقیقت بھی یہی ہے جس کامشاہدہ کرنے والوں نے خوب کیا ہے، چنانچہ حضور ملک العلماء فرماتے ہیں:

"مولوی محمد حسین صاحب میر تھی کا بیان ہے کہ ایک سال ماہِ رمضان شریف میں اعلیٰ حضرت کی مسجد میں اعتکاف کیا، میں نے سحری کے وقت قرآن شریف پڑھنے میں غلطی کی

، حضرت آرام فرمارہے نتھے مگر بیدار نتھے ، مجھے وہ غلطی بتائی ، میں نے دوبارہ پڑھا، فرمایااب مجھ سے سنو، وہی رکوع پڑھا، کچھ رکے بعدہ صبح کی نماز میں بے تکلف وہی رکوع پڑھ دیا"

(حياتِ اعلىٰ حضرت،اول، ص١٠١)

اور بنائسی مشاغل کو ترک کیے اور روز مرہ کے معمولات میں بغیر کسی تفریق یا نمی بیشی کے صرف ایک ماہ میں آپ نے بآسانی قرآن مجید حفظ فرمالیا۔

" کیم رمضان المبارک سے آغاز کیا ایک دن میں ایک پارے کا دور کرتے تھے اور ۳۰ رمضان المبارک کو مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا" (اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت، ص۳۹)

حفظ قرآن مقدس کرنے کی وجہ نہایت ہی دلچسپ ہے علامہ رضاء الحسن قادری صاحب لکھتے ہیں:

"اكثرلوگ جب اعلی حضرت علیه الرحمه كوخط لكھتے تو آپ كے نام كے ساتھ "حافظ" بھی لكھ دیا کرتے تھے۔ اس وقت اعلی حضرت بإضابطہ حافظ قر آن نہ تھے اگر چبہ قریباً تمام ہی آیات كريمه حضرت كی زبان و قلم پر رہا كرتی تھیں اور حسبِ ضرورت ان سے استدلال واستنباط بھی كرتے تھے۔ بجائے اس كے كہ اعلیٰ حضرت لوگوں كو حافظ كالفظ لكھنے سے منع كرتے ، خود قر آن پاك حفظ كرنا شروع كر دیا" (اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت، ص٣٩)

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس قدر زود مطالعہ سے کہ عموماً لوگ نہیں ہوتے ، ذوقِ مطالعہ رکھنے والے حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ زود مطالعہ کا اثریہ ہوتا ہے کہ مضامین وعبارات ذہن میں سیجے طرح سے اور زیادہ دنوں تک محفوظ نہیں رہ پاتے گر اس کے بر خلاف اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جس قدر زود مطالعہ سے اس سے کہیں زیادہ مضبوط یادداشت کے مالک سے۔ عقو دالل تیه جو دوضخیم جلدوں پر مشتمل کتاب ہے اسے ایک سفر میں دورانِ قیام محض رات کو کچھ دیر اور صبح کو کچھ دیر میں پورا مطالعہ فرمالیا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

#### "شب میں اور صبح کے وقت بوری کتاب دیکھ لی"

(حياتِ اعلىٰ حضرت،اول،ص ١٠١٧)

ظاہر ہے کہ پوری رات تو پڑھا نہیں ہو گا بلکہ رات میں کچھ دیر اور کچھ دیر صبح میں مطالعہ فرمایا، مگر ذہن میں دونوں جلدوں کی عبارات کو کیسے محفوظ فرمالیا؟ آئیۓ جانتے ہیں: حضرت محدث صورتی صاحب نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے دریافت فرمایا کہ

"بس ایک مرتبہ دیکھ لینا کافی ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امبید ہے کہ دو تین مہینہ تک توجہاں کی عبارت کی ضرورت ہوگی فناویٰ میں لکھ دوں گا، اور مضمون توان شاءاللہ تعالیٰ عمر بھرکے لیے محفوظ ہو گیا"

(حياتِ اعلىٰ حضرت،اول،ص ١٠١٧)

اس سے بھی کہیں زیادہ حیرت انگیز واقعہ ملاحظہ فرمائیں ،حضرت مولانا ابوالانژ محمود احمد رضوی صاحب قبلہ اپنے مضمون میں لکھتے ہیں:

"صدر الافاضل حضرت مولانا محمد نعیم الدین صاحب قدس سرہ العزیز نے بیان کیا کہ مجھ سے امام احمد رضا نے فقاوی صلاۃ مسعودی طلب فرمایا میرے پاس قلمی نسخہ تھا، وہ میں نے پیش کیاامام احمد رضا نے تمام کتاب پر سر سری نظر ڈالی اور صرف یادسے اس تمام کتاب کی مکمل فہرست اس کے اول میں تحریر فرمادی، یہ بات سنی بھی نہیں گئی کہ کوئی تحض کتاب پر ایک نظر ڈال کر اس کا حافظ ہو جاتا ہے کہ اس کے صفحہ دار فہرست بنا سکے "

(الميزان، امام احدر ضانمبر، ص٧٦٣)

بلکہ مسئلہ اذان پر گفتگو ہوئی تو اس پوری کتاب میں کتی بار لفظِ اذان آیا ہے اس کی تعداد بھی بیان فرما دیا سیحان اللہ جہا جالاً آیہاں یہ کہنا ہر گز بھی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ ایسی خداداد حافظہ کی مثال ماضی میں مل پانا مشکل ہے۔ آپ کی فتویٰ نویسی کی بات کی جائے تو اس شان کی ہوتی اور شریعت کا ایسا پاس و لحاظ رکھا جاتا اور بے دریغ غیر مخاط طریقے سے آپ نے بھی فتویٰ نہیں دیا بلکہ قرآن و سنت ،ائمہ ، محدثین اور فقہاء کے اقوال کو سامنے رکھ کر دیا، اور مجھی اپنے برگانے کا فرق نہیں کیا۔ یہی تو وجہ ہے آپ کی خدمت میں دنیا بھرسے استفتاء آتے رہے ، چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ خود ارشاد فرماتے ہیں:

" بفضلہ تعالیٰ ہندوستان و دیگر ممالک مثلاً چین ،افریقہ ،امریکہ وخود عرب نثریف و عراق سے استفتے آتے ہیں اور ایک ایک وقت میں چار چار سوفنو ہے جمع ہو جاتے ہیں "

(حیات مولانااحمد رضاخان بریلوی، ص۱۲۲)

" فقیر کے یہاں علاوہ دیگر مشاغل کثیرہ دینیہ کے کارِ فتوکی اس درجہ وافر ہے کہ دس مفتیوں کے کام سے زائد ہے، شہر و دیگر بلا دوامصار، جملہ اقطار ہندوستان وبزگال، پنجاب، ملی بار وبر ہما وار کان چین، غزنی وامر بکا وافریقہ حتی کہ سر کار حرمین محترمین سے استفتاء آتے ہیں اور

ایک وفت میں پانچ پانچ سو جمع ہو جاتے ہیں" (حیاتِ مولانااحمد رضاخان بریلوی، ص۱۲۳) اتنے سارے استفتاء پر کافی و شافی فناولی جات لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر مشاغل کثیرہ دینیہ مثلاً تصنیف و تالیف، ارشاد ات واصلاحات وغیرہ کے باوجو د اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی:

عادت کریمہ تھی کہ استفتاء ایک ایک مفتی کو تقسیم فرمادیتے اور یہ صاحبان دن بھر محنت کر کے جو ابات مرتب کرتے۔ پھر عصر و مغرب کی در میانی مخضر ساعت میں ہر ایک سے پہلے استفتاء پھر فتویٰ ساعت فرماتے اور بیک وقت سب کی سنتے۔ اسی وقت مصنفین بھی اپنی تصنیف دکھاتے اور زبانی سوال کرنے والوں کو بھی اجازت تھی کہ جو کہناچاہیں کہیں اور جو سنانا ہو سنائیں۔ اتنی آوازوں میں اس قدر جداگانہ باتیں اور صرف ایک ذات کوسب کی طرف توجہ فرمانا جو ابات کی تصحیح و تصدیق اور اصلاح، مصنفین کی تائید و تصحیح اغلاط، زبانی سوالات کے تشفی بخش جو ابات عطا ہور ہے ہیں اور فلسفیوں کی اس حبط الایصدر عن الو احد الا الو احد (ایک ہستی سے ایک وقت میں ایک ہی چیز صادر ہو سکتی ہے ) کی د جیاں اڑر ہی ہیں۔ جس ہنگا مہ سوالات و جو ابات میں بڑے بڑے اکابر علم و فن سر تھام کر چپ ہو جاتے ہیں کہ کس کس کی سنیں اور کس کس کی نہ سنیں وہاں سب کی شنوائی ہوتی تھی اور سب کی اصلاح فرمادی جاتی تھی، یہاں تک کہ ادبی خطا پر بھی نظر جاتی اور اس کو در ست فرمادیا کرتے تھے۔ (احکام شریعت، ص ۲۲)

#### این سعادت بزور بازونیست

کتبِ فقہ پر امام اہلِ سنت قدس سرہ العزیز کتنی گہری نظر رکھتے تھے اور ان کتب کا ایک ایک صفحہ آپ کے ذہن میں کتنی انجھی طرح محفوظ رہتا تھا اس کا اندازہ ان اقتباس سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے:
"یہ چیز روز پیش آتی تھی کہ تعمیل جو اب کے لئے جزئیات فقہ کی تلاش میں جو لوگ تھک جاتے تو عرض کرتے۔ اسی وفت فرما دیتے کہ رد المحتار جلد فلاں کے صفحہ فلاں کی سطر فلاں

میں ان لفظوں کے ساتھ جزئیہ موجو دہے۔ در مختار کے فلاں صفحہ، فلاں سطر پر یہ عبارت ہے۔ عالمگیری میں بقید جلد و صفحہ وسطر میں یہ الفاظ موجو د ہیں۔ ہندیہ میں خیریہ میں، مبسوط میں، ایک ایک کتاب فقہ کی اصل عبارت بقید صفحہ وسطر یہ الفاظ موجو د ہیں۔ ارشاد فرما دیتے۔ اب جو کتابوں میں جاکر دیکھتے ہیں توصفحہ وسطر وعبارات وہی پاتے ہیں جو زبان اعلی حضرت نے فرمایا تھا۔ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خداداد قوت حافظہ سے ساری چودہ سوبرس کی کتابیں حفظ تھی۔ یہ چیز بھی اپنی جگہ پر خیرت ناک ہے "

(احكام شريعت، ص ۲۳،۲۲)

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی اس خداداد قوتِ حافظہ اور بے مثال ذہانت پر دل اور زبان سے بے ساختہ یہی نکلتا ہے ...................ایں سعادت بزور بازونیست

#### بيعت وخلافت

حضور ملك العلماءر حمة الله عليه فرماتے ہيں:

"اعلی حضرت قدس سرہ العزیز ۱۲۹۵ ہے میں اپنے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان صاحب قدس سرہ العزیز کے ہمراہ دربارِ مار ہرہ مطہرہ حاضر ہو کر تاجدارِ مار ہرہ اعلیٰ حضرت سیدنا شاہ آلِ رسول قدس سرہ العزیز کے شرفِ بیعت سے مشرف ہوئے۔ اللہ اکبر پیرو مرشد کی نظر کیسی کیمیا اثر تھی، اور کس درجہ قدر صافی لے کر بیعت ہوئے تھے کہ اسی جلسہ میں پیرومر شد برحق نے تمام سلسلوں کی اجازت وخلافت عطافر ماکر خلیفہ مجاز بنادیا۔"

(حياتِ اعلىٰ حضرت، اول، ص ٢٩٢، ٦٩٣)

"اہلِ نظر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت پیرومر شداس بیعت سے چندروز پہلے یوں نظر آتے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں اور جب دونوں حضرات حاضرِ خدمت ہوئے تو بشاش ہو کر فرمایا، تشریف لایئے، آپ کابڑاانتظار تھا" (اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت، ص۸۲)

امام احمد رضاخان قادری بر کاتی محدث بریلوی قدس سرہ العزیز کو بیعت و خلافت سے سر فراز کرنے کے بعد آپ کے بیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ بروزِ قیامت:

"جب الله تعالى بوجھے گاكہ اے آلِ رسول! تومسے ليے كيالا ياہے؟ توميں عرض كر

دوں گاکہ الہی! میں تیرے لیے احمد رضالا یا ہوں" (اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت، ص۱۹،۶۸)

#### سعادتِ حج وزيارت

الله رب العزت نے جی کی سعادت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو دوبار عطافر مائی، پہلی بار آپ علیہ الرحمہ نے الله رب العزت کر یمین کے ساتھ فریصنہ جی 159 ہے ہیں ادا کیا اور رسولِ کریم صَلَّاتِیْرَا کی بارگاہ میں بھی شرف حاضری سے مشرف ہوئے۔ اور دوسری بار ۱۳۲۳ ہے میں جی وزیارت کی سعادت پائی، جس میں متعدد کتب آپ نے تصنیف فرمائی جن میں علم غیبِ مصطفے صَلَّاتِیْرِا کے اثبات پر ایک کتاب الدولة المسکیہ ہے یہ کتاب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے حالت بخار میں بغیر کسی کتاب کی مددسے محض آٹھ گھنے میں کئی سوصفیات کی فصیح عربی میں تحریر فرمائی اور منکرین علم غیبِ مصطفے صَلَّاتِیْرا کے سوالوں کے ایسے دندان شکن جو آبات دیئے کہ علمائے مکہ حیر ان رہ گئے اور منکرین مبہوت وساکت ہو کررہ گئے۔

### چند خصوصی ار شادات و افادات

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے مخالفین جن کے دل خوفِ خداسے محروم اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ذات سے بغض وعناد سے لبریز ہے وہ لوگ دانستہ طور پر کذب بیانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پریہ بہتانِ عظیم باند سے ہیں کہ آپ نے "بدعات" کو فروغ دیا، حالا نکہ آپ علیہ الرحمہ کی کتب ورسائل بلکہ اس بات پر خود مخالفین کے علماء کی کتابیں شاہد ہیں کہ آپ نے عوام وخواص میں پائی جانے والی بدعات و منکرات کے خلاف منکرات کے خلاف منکرات کے خلاف کمی جہاد فرمایا، تفصیلات کے لیے علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب قبلہ کی کتاب امام احمد رضا اور رق بدعات و منکرات اور مولانا محمد شہز ادتر آبی قادری صاحب قبلہ کی کتاب بدعات کے خلاف سوفتو نے ملاحظہ فرمائیں۔ ان شاء اللہ جَباحِ اللهُ مُخالفین و معاندین کے پر و پیگنڈ سے هباءً منثورا ہو جائیں گے۔ سکی صاحب علاقہ یار وَساء امر اء میں سے کسی کو کوئی "سرکار" کہتا تو کبیدہ خاطر ہوتے اور فرماتے کہ کسی کو سرکار نہ کہتا تو کبیدہ خاطر ہوتے اور فرماتے کہ کسی کو سرکار نہ کہیے سرکار صرف سرکار مدینہ مُنافِقیْم ہیں "

(حياتِ اعلىٰ حضرت، اول، ص٠٢٨)

• "صرف انبیاء ومرسلین اور فرشتوں کے اسائے طبیبہ کے ساتھ "علیہ السلام" خاص ہے اور یہی

معصوم کہے جاسکتے ہیں۔ خلفائے اربعہ یا امامین کریمین یا دیگر صحابہ و بزر گانِ دین کے ناموں کے ساتھ "رضی اللّہ تعالیٰ عنہ"لکھناچاہیے"(حیاتِ اعلیٰ حضرت،اول،ص٠٨٨)

• "به جومشهور ہے کہ آخری جہار شنبہ میں حضور اقدس صَلَّالِیْکُوم کو صحت ہوئی بہے اصل ہے"

(حياتِ اعلىٰ حضرت،اول، ١٩٢٥)

- "اکثرلوگوں کو دیکھاہے کہ مسجد میں اکثر سنتوں کی نیت اس وفت کرتے ہیں جب تھوڑی دیر بیٹھ لیتے ہیں اگرچہ وفت کی قلت ایک منٹ بھی موقع نہ دیتی ہو حالا نکہ بلا تاخیر آتے ہی نیت باند ھناسنت ہے "(حیاتِ اعلیٰ حضرت، اول، ص۸۲۳)
- "جماعت میں شامل ہونے سے پہلے یہ دیکھے کہ امام کے دائیں جانب مقتدی کم ہیں یابائیں جانب جس طرف کم ہواس طرف شامل ہو جائے "(حیاتِ اعلیٰ حضرت، اول، ص۸۶۳)
  - "کرنتہ یاصدری اتار کرنگے بدن مسجد میں جانا ممنوع ہے"

(حیاتِ اعلیٰ حضرت،اول،ص ۸۶۴)

- "سرکے نیچے عمامہ یا مصلی یا پائجامہ رکھنا ممنوع ہے، کہ عمامہ یا مصلی رکھنے سے عمامہ اور مصلی کی اور پائجامہ رکھنا ممنوع ہے، کہ عمامہ یا مصلی رکھنے سے عمامہ اور مصلی کی اور پائجامہ رکھنے سے سر کی بے حرمتی ہے "(حیاتِ اعلیٰ حضرت، اول، ص ۸۶۴)
- "فرشِ مسجد پر کھڑے کھڑے اچکن یاٹو پی یارومال یاعمامہ یا کوئی شے پھینکنا منع ہے، آہستہ سے رکھنا چاہیے "(حیاتِ اعلیٰ حضرت، اول، ص ۸۶۴)
  - "سیاہ جو تاریخ اور زر دخوشی لا تاہے "(حیاتِ اعلیٰ حضرت، اول، ص۸۲۸)

اس كى تصريح ميں حضور ملك العلماءعليه الرحمه لكھتے ہيں:

"عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهماسے مروی ہے کہ جو شخص زر درنگ کا جو تا پہنے وہ ہمیشہ سرور و خوشی میں رہے گا، جب تک اس کو پہنے گا" (حیاتِ اعلیٰ حضرت، اول، ص۸۲۵)

"حضرت عبدالله بن زبیر اور محدثین کثیر نے سیاہ رنگ کا جو تا پہننے سے منع فرمایا ہے کہ وہ غم لا تا ہے" (حیاتِ اعلیٰ حضرت،اول،ص۸۶۵)

"مشہور ہے کہ لوٹے میں بھر اہوا پانی اگر پانچوں انگلیاں ڈھا نکتے ہوئے اٹھالیا تو مکر وہ ہو جاتا ہے یہ غلط ہے "(حیاتِ اعلیٰ حضرت، اول، ص ۸۶۲)

" پنجشنبہ، شنبہ، دوشنبہ میں سفر کرنا چاہیے شنبہ کے متعلق حضور اقدس صَلَّاعَیْمُ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قبل طلوع آفناب سفر اختیار کرے تواس کاضامن میں ہوں"

(حياتِ اعلىٰ حضرت، اول، ١٩٢٨)

"یانی بیٹھ کر تین سانس میں چوس کر بینا چاہیے مگر زمزم شریف اور وضو کے بیچے ہوئے پانی کا احترام
ہیے کہ کھڑے ہو کر پیے "(حیاتِ اعلیٰ حضرت، اول، ص۸۲۹)

#### آب کے وعظ وبیان

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ایک خاص شان میہ تھی کہ آپ نے وعظ و تقریر سے کہیں زیادہ تصنیف و تالیف کی طرف توجہ فرمائی، اور اپنے متعلقین و معتقدین کے ساتھ مجالس و محافل قائم کرکے اپنے مفادیا واہ واہ کی خاطر حلقۂ مریدین و معتقدین کو وسیع کرنے کا کام نہیں کیا، بلکہ محض رضائے الہی کے لیے اپنا وقت دین متین کی خدمت اور اصلاحِ امت میں صرف کیا، یہی وجہ ہے کہ آپ کے ملفوظات مختصر ہیں جو چار حصول پر مشتمل ہے اور یہ صرف ایک جلد میں ہے۔ اسی طرح آپ کے چند وعظ و نصیحت پر مشتمل کتاب بھی بمشکل ایک عدد مل سکتی ہے۔ جبکہ آپ کے ہمعصر دیو بندی مکتبۂ فکر کے علاء نے تحریر سے کتاب بھی بمشکل ایک عدد مل سکتی ہے۔ جبکہ آپ کے ہمعصر دیو بندی مکتبۂ فکر کے علاء نے تحریر سے زیادہ تقریر پر زور دیا اور مریدین کی مجالس پر زیادہ توجہ دی نتیجۂ ان کے یہاں تصنیف سے زیادہ مواعظ و ملفوظات پر مشتمل کتا ہیں پائی جاتی ہیں جو گئی گئی جلدوں میں ہوتی ہیں۔

یادر ہے! اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اگرچہ تقریر کی طرف توجہ کم فرمائی ہے مگر جب بھی وعظ فرماتے یادر ہوتا، حضور ملک العلماء رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"اعلیٰ حضرت کامعمول تھاکہ سال میں تین وعظ بہت زبر دست فرمایا کرتے تھے"

(حياتِ اعلىٰ حضرت، جلد اول، ١٤٢)

"اعلیٰ حضرت قبلہ کے سال میں صرف تین ہی بیان ہوتے ہیں"

(حياتِ اعلىٰ حضرت، جلد اول، ص١٥٨)

اوروہ تین مواقع کون کون سے تھے جب آپ وعظ فرماتے ؟ حضور ملک العلماءر حمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

• ایک وعظ سالانه دستار بندی طلبائے فارغ التحصیل مدرسه اہل سنت وجماعت مسجد بی بی محله بہاری

بور میں فرماتے۔

- دوسر المجلس ميلا دسر ورِ كائنات صَلَّالِيَّيْةِ مِين ١٢ر بينج الاوّل كوابينية آبائي مكان ميں \_
- تیسر اوعظ ۱۸ نی الحجة الحرام بموقعهٔ عرس سید شاه آلِ رسول علیه الرحمه اپنے کاشانهٔ اقدس پر۔

ان کے علاوہ اہل شہر کی دعوت اور عرض و تمنا پر شہر کی بعض مجالس میلاد شریف میں بیان فرمادیا کرتے سخے مگر ان مذکورہ تین جگہول پر مذکورہ مواقع سے بالالتزام اعلی حضرت علیہ الرحمہ وعظ فرمایا کرتے سخے۔ آپ کے وعظ و بیان کس شان کی ہوتے سخے ، ان کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت علامہ بدرالدین احمہ قادری رضوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

"واضح رہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تقریر خاص علمی تحقیقی مضامین پر مشتمل ہوتی تقریر خاص علمی تحقیقی مضامین پر مشتمل ہوتی تقریر خاص علمی تحقیقی مضامین پر مشتمل ہوتی تقی کی مقرروں اور واعظوں کی طرح نہیں ہوتا تھا کہ جس میں خوشنو االفاظ کی بھر مار رہتی ہے اور لچھے دار قصے کہانیوں کا بیان ہوتا ہے "

(سوانح اعلیٰ حضرت، ص۱۱۴)

یمی تووجہ ہے کہ لوگ آپ کے وعظ کی محفل کے متمنی رہتے تھے اور جب بھی آپ کاوعظ ہو تالوگ ذوق وشوق سے شرکت کیا کرتے تھے۔ نیز علامہ صاحب علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

ایک مرتبہ شہر بریلی میں ۱۲ رہیج الاوّل شریف کے عظیم الثنان جلسہ میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے صرف "باء جارّہ" اور "اسم اللّہ" پر مسلسل کئی گھنٹے ایسی تقریر فرمائی جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دونوال، جاہ وجلال اور حسن وجمال کے دریاامنڈ نے لگے۔

(سوانح اعلیٰ حضرت، ص۱۱۴)

#### ایک اور وعظ کے متعلق لکھتے ہیں:

"ایک مرتبه اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه حضرت مولاناشاه عبد القادر بدایونی علیه الرحمه کے عرس میں بدایوں تشریف لیے گئے اور آپ نے صرف سورہُ و الضحیٰ پر صبح نو بجے سے تین بجے تک مسلسل جھ گھنٹے تقریر فرمائی" (سوانح اعلیٰ حضرت، ص۱۱۷)

اسی طرح ایک دفعہ بدایوں کی جامع مسجد میں مولاناعبد القیوم بدایونی صاحب کے اعلان واصر ارپر جو کہ آپ کو ہے جو کہ آپ کو آج وعظ کہنا ہے، باوجو داس کے آپ نے مسلسل دو گھنٹے تقریر فرمائی، بعد تقریر مولاناعب القیوم بدایونی صاحب جو خو د ایک بلٹ دیایہ عالم اور خطیب تھے،

28

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تقریر کے متعلق فرماتے ہیں:

"کوئی عالم کتب دیکھ کر آنے کے بعد بھی ایسے پر از معلومات ، پر اثر بیان سے حاضرین کو مخطوظ نہیں کر سکتا، بیہ وسعت ِمعلومات جناب ہی کا حصہ ہے"

(اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیریت،ص۱۴۸)

#### وفات حسرت آيات

محرم قارئین! علی حضرت علیہ الرحمہ کی مقدس زندگی کا کوئی وقت، کوئی ساعت، کوئی لمحہ، کوئی آن حمایت و خدمتِ دین مصطفے سکی اللہ علیہ الرحمہ کی مقدس زندگی کا کوئی وقت، کوئی ساعت، کوئی لمحہ، کوئی آن حمایت و خدمتِ دین مصطفے سکی اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ حضرت علامہ مفتی ظفر الدین بہاری اور آپ کے ہمعصر علائے کرام و مشاہدین بالخصوص ملک العلماء حضرت علامہ مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "حیاتِ اعلیٰ حضرت" شاہد عدل ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے فرمان کُلُّ نَفْسِ وحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "حیاتِ اعلیٰ حضرت" شاہد عدل ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے فرمان کُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْبَدُون کی گھڑی ہی آئی اور ۲۵ صفر المظفریوم جمعہ مبارکہ وسمال سے تھوٹی دیر پیشتر آپ کے حکم سے تصاویر والی تمام چیزیں مثلاً روپئے پیسے، کارڈ لفافے وغیرہ آپ کے کرے سے ہٹا دیے گئے، آپ کے خلف اکبر ججۃ الاسلام حضرت علامہ مفتی حامد رضاخان نے سورہ یاسین و سورہ رحمہ کے سفر کی دعائیں جو آپ سفر میں پڑھاکرتے تھے پڑھیں، پھر جب سینے پر دم آگیا تو کلمہ طیبہ بھی پڑھا اور جب بولنے کی طاقت نہ رہی تو بھی آپ کے لب ہائے مبارک پر حرکت دیکھ کر کان لگاکر سنا گیاتو" اللہ اللہ "کہ رہے تھے یہاں تک ہر سانس پر "اللہ" ٹکاتا تھا اور اسی طرح ذکر کرتے کوئے آپ اس دار فانی سے دار بقاکو تشریف لے گئے آپ اللہ وَ آپاً الْکیٰہ دَا جِعُون۔

"وصال نثریف کے بعد جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو عسل دینے کے لیے بستر سے اٹھایا گیا تو سرہانے سے ایک کاغذ برآمد ہوا جس پر سورہ دہر کی بیہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی ویطاف علیھم بآنیة من فضة واکواب نیچ لکھا ہوا تھا اگر اس آیت کو واؤسمیت پڑھا جائے تومیر سے انتقال کی تاریخ نکلتی ہے اور اگر بغیر واؤ کے پڑھیں تو حضرت مولانا شاہ وصی احمد صاحب محدث سورتی کے انتقال کی تاریخ نکلتی ہے۔ حضرت محدث سورتی علیہ الرحمہ کا انتقال اعلیٰ حضرت کے وصال سے ۲ سال قبل ۱۳۳۴ھ میں ہوا تھا"

(حياتِ اعلىٰ حضرت، اول، ص١٠٢)

آپ کامزار مبارک، شہر بریلی شریف میں مرکز و محورِ عاشقاں ہے جہاں پورے سال عشاق کی آمد ورفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ہر سال ماہ صفر المظفر کی ۲۵ ویں تاریخ کو آپ کا عرس مبارک نہایت ہی تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے جس میں ملک و بیرون ممالک کے جید علائے کرام طلبائے عظام کے علاوہ عوام اہلسنت بھی ذوق در ذوق حاضری دیتے ہیں اور بارگاہِ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ایصالِ تواب اور عقیدت و محبت کے گل و گلاب پیش کرتے ہیں۔



کے چالیس مخصوص عاداتِ مبارکہ

# اعلیٰ حضرت کے 🕶 مخصوص عاداتِ مبارکہ

- ذکرِ میلاد مبارک میں ابتداسے آخر تک ادباً دوزانو بیٹھے رہا کرتے تھے۔
  - یوں ہی (یعنی دوزانو بیٹھ کر ہی) آپ وعظ بھی فرمایا کرتے تھے۔
- چار پانچ گھنٹے کامل دوزانو ہی منبر شریف پر رہتے تھے۔ (حیاتِ اعلی حضرت، اول، ص ۹۲)
  - اعلیٰ حضرت علیه الرحمه ضعیف الجنثه اور نهایت قلیل الغذا بزرگ تھے۔
    - ایناو فت کجھی ہے کار صرف نہیں فرماتے تھے۔
    - همه وفت تالیف و تصنیف و فناولی نویسی کامشغله تھا۔
      - تمام عمر جماعت سے نماز التزاماً پڑھی۔
    - ہمیشہ دستار اور انگر کھے کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔
  - خصوصاً فرض نماز کبھی صرف ٹوپی اور کرتے کے ساتھ آپ نے ادا نہیں فرمائی۔
    - ہر نماز اطمینان واحتیاط کے ساتھ تھہر کھم کر ادافرماتے تھے۔
    - ہر شخص حتی کہ چپوٹی عمر والے سے بھی نہایت ہی خلق سے ملتے تھے۔
- لوگول کو"آپ" اور "جناب" سے مخاطب فرماتے اور حسبِ حیثیت ان کی توقیر و تعظیم فرماتے شھے۔(حیاتِ اعلی حضرت، اول، ص۹۵،۹۴)
  - آپ کے اخلاق وعادات نہایت عمرہ تھے۔
  - بوری زندگی حُتِ نبوی اور اتباعِ شریعت میں گزری۔
  - اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لیتے نہ کچھ شکایت کرتے۔
    - مگر خداور سول کامعاملہ ہو تاتو ہر گزرور عایت نہ کرتے۔
      - یا نجوں وقت نماز نہایت اہتمام سے اداکرتے۔
  - طبیعت شدید ناساز ہوتی تب بھی مسجد میں تشریف لاتے اور جماعت سے نماز ادا کرتے۔
    - فرض روزوں کے علاوہ اکثر نفل روز بے رکھتے۔
    - سوتے وقت نام اقدس "محمد" کی شکل میں لیٹتے۔

• سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے۔

کسی چیز کے لینے یا دینے میں داہناہاتھ بڑھاتے۔

کبھی قہقہہ نہ لگاتے۔ بلکہ تنبسم فرماتے۔

• قبلہ کی طرف منہ کرکے بھی نہ تھوکتے۔

• قبله کی طرف یاؤں کبھی درازنہ کرتے۔

• آہستہ آہستہ جلتے۔اکثر نگاہیں پیجی رکھتے۔

ایک یاؤں کو دوسرے یاؤں پرر کھ کر بیٹھنے کو ناپسند کرتے۔

• آیتِ قرآن یاحدیث شریف بیان کرتے وقت کوئی قطع کلام کرتے تو آپ سخت ناراض ہوتے۔ (المیزان،امام احمد رضانمبر، ص ۳۴۲)

علاء اور طلباء کاحد در جہ احترام کرتے، اور ان کے آنے پر بے حد مسرور نظر آتے۔

مہمانوں کے ہاتھ خو د د ھلاتے۔ اور عمدہ سے عمدہ کھانا انہیں کھلاتے۔

مزاج میں عُجب غرور اور کبر بالکل نہ تھا۔

سادات کرام کے سامنے فرطِ تواضع اور انکسار سے بچھے بچھے جاتے۔

آپ کے ہاں ہر تقریب میں سادات کرام کو دوہر احصہ دیاجا تا۔

(الميزان، امام احدرضانمبر، ص٢٩٧)

• خط بنواتے وفت اپنا کنگھااور شیشہ استعمال کرتے۔

• با قاعد گی سے مسواک کرتے۔

قرآن وحدیث وغیره کتب پر دوسری کتابیں نه رکھتے۔

• ہفتے میں دوبار لیعنی جمعہ اور منگل کو کپڑے تبدیل کرتے۔(اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت، ص۹۴)

آپ میں نہ صرف غریب پر وری حد در جہ تھی بلکہ غریب نوازی میں بھی یکتائے روز گار تھے۔

• غربیوں کی دعوت قبول فرماکر ان کے خس پوش اور خستہ حال گھروں پر قدم رنجہ فرماکر اس چیز کو جس کی عادت نہ تھی خوشی خوشی نوش فرمائے تھے۔

• غریب لوگ از قسم مزدور وغیره محض حصول دعا کی خاطر دعو تیں کیا کرتے تھے اور حضرت قبول فرماکران کی خوشی یوری کرتے تھے۔(المیزان،امام احمد رضانمبر،ص ۳۵۲)



# (١) دل میں خداور سول جَا ﷺ و مَثَالِيْنِ مَلَى محبت كيسے پيدامو كى ؟

عرض: خداور سول جَهَاجِيلالَهُ وصَلَّى اللهُ عِبْمَ كَى محبت كس طرح دل ميں ببيرا ہوگى؟

ارشاد: تلاوتِ قرآن مجید اور درود نثریف کی کثرت اور نعت نثریف کے صحیح اشعار خوش الحانوں سے بکثرت سنے، اور اللہ ورسول کی نعمتوں اور رحمتوں میں جو اس پر ہیں غور کرے۔

(الملفوظ حصہ اول، ص ۱۰۱۰۱۰)

فائدہ: جس کے دل میں اللہ ورسول جہا گے اللہ و صلّی اللہ و صلّ اللہ و

علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمادیا ہے۔

## (۲)وعظ کسے کرناجائزہے؟

عرض: كياواعظ كاعالم ہوناضر ورى ہے؟

ارشاد: غير عالم كووعظ كهناحرام ہے۔ (الملفوظ، حصه اول، ص۵)

فائده: مگر عالم کہتے کسے ہیں ؟خود اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آگے ارشاد فرماتے ہیں:

عالم کی تعریف بیر ہے کہ عقائد سے بورے طور پر آگاہ ہو، اور مستقل اور اپنی ضروریات کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی کی مدد کے "(الملفوظ، حصہ اول، ص۲)

کیونکہ غیر عالم جب وعظ کیے گاتوا پنی کم علمی کی بنیاد پر غلط مسائل واحکام بیان کر دے گا اور لوگ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے ، نتیجہ یہ ہو گا کہ چونکہ واعظ نے غلط و نادرست احکام یابات بیان کر دیا ہے جسے لوگ سیجے اور درست سمجھ کر اسے نیک کام تصور کریں گے اور یوں بزعم خویش نیک کام کرکے بھی در حقیقت دین و نثر یعت کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے۔

# (m) مسجد میں کرسی پر بیٹھ کروعظ کہناکیساہے؟

عرض: مسجد میں کرسی بجھا کر اس پر بیٹھ کر وعظ کہنا جائز ہے؟ ارشاد: جائز ہے، خو د حضور اقد س صَلَّىٰ عَلَيْوْم نے عبد گاہ میں کرسی بجھا کر اس پر وعظ فرمایا ہے۔ (المملفوظ حصہ جہارم، ص٣١)

فائدہ: عوام کامزاج ہے ہے کہ جب بھی کوئی نئی بات دیکھے اس پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں اور اسے نادرست سمجھ کر امام مسجد عالم، حافظ سے بحث و مباحثہ کرنے لگتے ہیں، جو مطلوب نہیں ہے۔ بعض لوگ ناوا قفیت کی بنا پر امام مسجد یا دیگر عالم دین کے کرسی پر بیٹھ کر وعظ کہنے کو معیوب سمجھتے ہیں، جو غلط ہے۔ جیساکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ارشاد سے ظاہر ہے۔ اس لیے ایسے مسائل عوام الناس میں ضرور بیان کر دینے چاہیے۔

# (۷) ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد میں استعمال کرناکیساہے؟

عرض: دومسجدیں قریب قریب ہیں ایام بارش میں ایک شہید ہو گئی اب اس کا سامان دو سری مسجد میں کہ وہ بھی شکستہ حالت میں ہے لگاسکتے ہیں یا نہیں؟

**ار شاد:** ناجائز ہے۔ حتیٰ کہ ایک مسجد کالوٹا بھی دوسری مسجد میں لے جانے کی ممانعت ہے مسلمانوں پر دونوں کا بنانااور آباد کرنافر ض ہے۔اور اس قدر قریب بنانے کی ضرورت ہی کیا۔

(الملفوظ حصه اول، ص۵۵)

فائدہ: اس مسکلہ سے عوام کو باخبر کرنا ہے حد ضروری ہے بالخصوص ممبر ان وارا کین مساجد حضرات کو تاکہ اس کے خلاف ایک مسجد کی چیز دو سری مسجد میں نہ لے جائے۔ (جب مسجد کی چیز دو سری مسجد میں لے جانا جائز نہیں تو عید گاہ میں لے جانا کیسے جائز ہو گا؟) اور نہ ہی اپنی ذاتی استعال میں مسجد کی کوئی چیز لے جانا جائز نہیں قورت علیہ الرحمہ سے سوال ہوا:

عرض: مكان ميں وضوكے ليے مسجد سے گرم پانی لے جانے كا كيا تھم ہے؟ ارشاد: حرام ہے اگر چيہ وضوكے ليے لے جائے۔ (الملفوظ حصہ چہارم، ص٠١)

غور فرمائیں!وضو کے لیے بھی اگر مسجد سے پانی اپنے گھر لے جائے توابیبا کرناحرام ہے تو پھر اپنے مصرف میں مسجد کی چیز کولانا بدر جہ اتم حرام ہو گا۔ اس سے ان ممبر ان وارا کین مساجد کو عبر ت لینی چاہیے جو

اس قشم کے کام کرتے رہتے ہیں۔

#### (۵)مسجد کاچندہ کھاجاناکیساہے؟

عرض: مسجد کے نام سے چندہ وصول کرکے خود کھائے تو کیا تھم ہے؟ ارشاد: جہنم کاستی ہے۔ (الملفوظ حصہ اول، ص۵۵)

فائدہ: اللہ اکبر! اس قسم کی حرکت کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مگر ساتھ ہی ہے بھی ذہن نشین رہے کہ کسی مسلمان پر ایسا بہتان لگانے سے پہلے ہزار بار سوچنا چاہیے، اورایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہو تاہے کہ ہر چندہ کرنے والے کو چندہ وصول کرکے اپنے مصرف میں لگانے والا سمجھتے ہیں ، حالا نکہ یہ غلط ہے جس طرح دیگر شعبوں میں اچھے لوگوں کی صورت میں برے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح چندہ کرنے والوں میں بھی ہوتے ہیں، مگر ہر شخص ایسا نہیں ہو تا۔

## (٢) مسجر میں موم بتی جلانا کیساہے؟

عرض: موم بتی جس میں چر بی پڑتی ہے مسجد میں جلانا جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد: اگر مسلمان کی بنائی ہوئی ہے تو جائز ہے ور نہ مسجد ہی میں نہیں ویسے بھی جلانانہ چاہیے

(الملفوظ، حصه سوم، ص١٢)

فائده: آج کل جوموم بتیاں عموماً بازار میں پائی جاتی ہیں ان میں شاذو نادر ہی کوئی مسلمان کی تیار کر دہ ہوتی ہو گی ورنہ تمام موم بتیاں غیر مسلم کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے مسجد میں موم بتی جلانے سے پر ہیز کرنا چاہیے۔

#### (2)مندر میں نماز پڑھناکیساہے؟

عرض: مندر میں نماز پڑھناکیساہے؟ ارشاد:اگروہ کفارکے قبضہ میں ہے تو مکروہ و ممنوع ہے کہ وہ ماوائے شیاطین ہے اور اول تو مندر میں جاناہی کب جائز ہے۔(الملفوظ حصہ چہارم، ص۳۸)

فائدہ: ستی شہرت کے بھوکے لوگ اس قشم کی حرکت کرتے ہیں جیساکہ حال ہی میں دولوگوں نے ایک مندر میں نماز پڑھی جس کی وجہ سے سوشل میڈیا اور نیوز شووغیرہ میں کافی بحث و مباحثہ کے بازار گرم رہے۔ ایسی حرکت و ہی لوگ کرتے ہیں جو احکام شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ایک عامی انسان مجھی غور کریے تواس حرکت کو معیوب ہی سمجھے گا، مگر شہرت طلبی میں لوگ کیا کیا کیا کرجاتے ہیں۔

## (۸) کس مہینے میں نکاح منع ہے؟

عرض: کیا محرم وصفر (کے مہینے) میں نکاح کرنا منع ہے؟ ارشاد: نکاح کسی مہینے میں منع نہیں ہے۔ (لو گوں میں جو مشہور ہے کہ فلاں مہینے میں نکاح منع ہے یا نہیں کرناچاہیے) یہ غلط مشہور ہے۔ (الملفوظ حصہ اول، ص۳۷)

فائدہ: اسی طرح بعض علاقوں میں ۲۳،۱۳ تاریخوں میں یا ۲۸۱۸، کیا جس دن گھریا خاندان میں کا انتقال ہوا ہو اس دن شادی نہیں رکھتے۔ یو نہی تاریخ مقرر کرنے میں "سعد و نحس" دیکھتے ہیں ، یہ ساری با تیں لوگوں میں غلط مشہور ہوگئی ہیں۔ جس طرح شادی کسی بھی مہینے میں کی جاسکتی ہے اسی طرح کسی بھی دن اور کسی بھی تاریخ کو آپسی رضا مندی اور سہولت کے بعد کی جاسکتی ہے۔

#### (٩) دولہاکا اپٹن لگانا جائز ہے یانا جائز؟

عرض: نوشہ کے اپٹن ملنا جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد: خوشبوہے، جائز ہے (الملفوظ، حصہ سوم، ص ۱۴)

فائدہ: معلوم ہواکہ شادی سے قبل دولہے کو کئی دنوں تک جو اپٹن لگانے کا رواج ہے وہ جائز اور درست ہے۔ مگر اپٹن لگانے کے لیے عور تول کا مجمع اور پھر اس میں جہالت و حماقت پر مبنی گیت بلکہ بسا او قات کفریہ کلمات والے گیت گانا، گالی گلوچ کرنا، نامحرم عور تول کے در میان بٹھا کر نوشہ کو اپٹن لگانا ہر گزجائز نہیں ہے۔ جس پر سختی سے یا بندی لگانے کی ضرورت ہے۔

#### (۱۰) شادی میں سہر اباند صناکیساہے؟

عرض: شادی میں دو لہے کا سہر اباند هناکیساہے؟

ارشاد: خالی پھولوں کا سہر اجائز ہے۔ (الملفوظ حصہ اول، ص۸۳)

فائدہ: بعض جگہ دو لہے کو بھولوں کے علاوہ کسی دوسری چیز مثلاً پلاسٹک کے بھولوں یاموتی وغیر ہسے بناہواسہر اباند صتے ہیں ، ایبا کرنا جائز نہیں ہے۔ اصل بھولوں سے بناہواسہر اباندھ سکتے ہیں۔ اور بچھ لوگ اسے بدعت یاشر ک کاکام کہتے ہیں وہ لوگ نرے جاہل ہیں۔

## (١١) اگروہائی نکاح پڑھائے توہوجائے گا؟

عرض: اگروہانی نکاح پڑھائے توہوجائے گایا نہیں؟

ارشاد: نکاح تو ہو ہی جائے گا، اس واسطے کہ نکاح نام باہمی ایجاب و قبول کا ہے اگر چہ بامن پڑھا دے، چو نکہ وہابی سے پڑھوانے میں اس کی تعظیم ہوتی ہے جو حرام ہے لہذا احتر از لازم ہے۔

(الملفوظ، حصه سوم، ص۱۵)

فائدہ: مسائل سے ناوا قفیت کی وجہ سے بسااو قات اس مسئے میں بات بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ اور وہابی دیوبندی اگر نکاح پڑھانے آ جائے تو اس سے بچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہابی دیوبندی نکاح پڑھا دے تو سرے سے نکاح ہی نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا یہ ارشاد کافی ہے۔ مگریہ اس صورت میں ہے جبکہ نکاح خوانی کے لیے بلانے والے وہابی دیوبندی کے عقائد سے مطلع نہ ہوں اور اگر ان کے عقائد سے اطلاع وعلم ہونے کے باوجو د دیوبندی وہابی کو نکاح خوانی کے لیے بلا تاہے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا یہ ارشاد بھی یا در تھیں:

" نکاح خوانی کے لیے لوگ اسے بلاتے ہیں جسے اپنے نزدیک صالح اور معتبر جانتے ہیں، تو اگر زوجین میں سے کسی نے ان (وہابیوں دیوبندیوں) کے کفریات پر مطلع ہو کر پھر ان کو نیک اور صالح سمجھا تو ان پر بھی وہی حکم (کفر) نقد وقت ہو گا، جبیبا کہ الشفاء اور الاشباہ وغیر ہمامیں تصریح کی گئی ہے۔

ایسی صورت میں بھم فقہ اصلاً مطلق نکاح نہ ہو گا، لہٰذ ااحتیاط فرض ہے، اگر ایساواقع ہولیا یعنی اس کی گمر اہیوں پر مطلع ہو کر پھر اسے معظم و متبرک سمجھ کر نکاح خوانی کے لیے بلایا تو

بعد توبه و تجديد اسلام تجديدِ نكاح لازم ـ والله تعالى اعلم (تلخيص فناوى رضويه، ص٢٥٦)

#### (۱۲)خطبہ نکاح کھڑے ہو کر پڑھناچا ہے یابیھ کر؟

عرض: کیاخطبہ نکاح بھی کھڑے ہو کر قبلہ روپڑ ھناچاہیے؟

ارشاد: ہاں کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے اور قبلہ رو ہونا کچھ ضروری نہیں سامعین کی طرف منھ ہونا چاہیے، خطبہ جمعہ بھی تو قبلہ کی جانب پشت کر کے پڑھا جانا مشروع ہے (الملفوظ، حصہ سوم، ص۱۴)

فائدہ: نکاح کے وقت استقبالِ قبلہ کا بعض مقامات پر اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے جیسے اس کے بغیر نکاح ہی درست نہیں ہوگا، یہ بلاوجہ تکلف کرنا ہے۔ البتہ خطبہ پڑھتے وقت دولہا کی طرف رخ کرنے کے بجائے سامعین کی طرف نکاح خوال کورخ کرنا چاہیے۔ بشر طیکہ سامعین اور دولہا مخالف سمت رخ کے ہوئے ہوئے ہوں۔

## (۱۳) گانے باہے کے ساتھ نکاح کوجانا، کیساہے؟

عرض: باج گاج کے ساتھ نکاح کو جانا شرعاً کیا تھم رکھتا ہے؟

ارشاد: باج جو شادی میں رائج و معمول ہیں سب ناجائز وحرام ہیں۔ (الملفوظ حصہ اول، ص٣٨)

فائد ٥: نفسانی خواہشات یانام و نمود کے بھو کے پیاسے لوگ ایسی نازیبا اور خلافِ شرع کام کرتے ہیں۔
ابنی یا اپنے لڑکے کی شادی میں گانے باج کا اہتمام کرنے والے اور لڑکی کی شادی میں لڑکے والے کو گانے باج کے ساتھ بارات لانے کی فرمائش کرنے والوں کو سبتی لینا چاہیے کہ وہ کس بے شرمی کے ساتھ اس ناجائز اور حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ایسے خرافات سے ہم سب کو اور ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین

# (۱۹۱) انگو تھی کس انگلی میں پہنناچاہیے؟

عرض: انگو تھی کون سی انگلی میں پہننا چاہیے؟ ارشاد: بائیں ہاتھ میں بھی آیا ہے اور دہنے میں بھی لیکن بہتر ہے ہے کہ دہنے ہاتھ کی بنصر (وہ انگلی جو چھنگلیا کے پاس ہے) میں پہنے۔(الملفوظ، حصہ سوم، ص۲)

فائدہ: آج کل نام نہاداور جاہل پیروں ڈھونگی باباؤں نے اپنی انگلیوں کو انگو ٹھیوں کی دکان بنار کھا ہے۔ اور پانچوں انگلیاں بلکہ بعض انگلیوں میں تو دو دو انگو ٹھیاں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے مریدین بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر انگلی میں انگو تھی پہنتے ہیں۔ اللہ تعالی ایسے جاہل اور مخالفین شریعت نام نہاد پیروں، فقیروں اور ڈھونگی باباؤں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔

# (10) تانبے بالوہے کی انگو تھی پہننا کیساہے؟

عرض: حضور تانبے یالوہے کی انگو تھی کا کیا تھم ہے؟

ارشاد: مر دوعورت دونوں کے لیے مکروہ ہے۔ (الملفوظ، حصہ سوم، ص۱)

فائدہ: نیز اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

ایک صاحب خدمتِ اقد س میں حاضر ہوئے ان کے ہاتھ میں پیتل کی انگو تھی تھی ارشاد فرمایا مابی اربی فی یکو کے حلیۃ الاَ صَنامِ کیا ہوا کہ میں تمہارے ہاتھ میں بتوں کا زیور دیکھتا ہوں، انھوں نے اتار کر بھینک دی، دوسرے دن لوہے کی انگو تھی پہن کر حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا مابی آدی فی یکو کے حلیۃ اَ اَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَی اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہِ اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَا اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰ

اس کے باوجود تانبے یالوہ کی انگوٹھی مرد بھی پہنتے ہیں اور عور تیں بھی پہنتی ہیں۔ ممکن ہے اصل مسکلے سے عدم واقفیت کی وجہ سے پہنتے ہوں، اس لیے عوام کواس مسکلے سے آگاہ کرناہم سب کی دینی ذمہ داری ہے۔ خصوصاً علما ہے کرام وائمہ عظام جمعہ کے خطاب میں یا محفل میلاد میں بتاکر لوگوں تک اس مسکلے کو پہنچائیں۔اعلی حضرت علیہ الرحمہ سے لوہ پیتل کے زیور کے متعلق سوال ہوا: سوال: ایک مسلمان لوہ اور پیتل کا زیور ہیتیا ہے اور ہندو مسلمان سب خریدتے ہیں، کیا یہ بیچنا جائز ہوا۔ ایک مسلمان کے ہاتھ (ایسازیور بیچنا) مکروہ تحریمی ہے۔(تلخیص فناوی رضویہ، ص۲۱۱) تانبہ، پیتل، کانسہ، لوہا عورت کو بھی پہننا ممنوع ہے اور اس سے نماز ان کی بھی مکروہ ہے۔
(تلخیص فناوی رضویہ، ص۲۱۱)

# (١٦) تاني پيتل كے تعويذوں كاكيا تھم ہے؟

عرض: تانبے پیتل کے تعویدوں کا کیا تھم ہے؟

**ار شاد:** مر دوعورت دونوں کو مکروہ اور سونے چاندی کے مر د کو حرام عورت کو جائز (ہے)

(الملفوظ، حصه سوم، ص۳)

فائدہ: اس لیے اکثر عامل جو احکام شریعت سے واقف ہوتے ہیں وہ تعویذ کو کپڑے میں سل کر پہنے

کے لیے کہتے ہیں۔ اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں، پیتل تانبے کے تعویذ پہن کر سونے سے بدن کے
ینچے آجانے پر بدن کے کٹنے کاڈر رہتاہے جبکہ کپڑے میں سل کر پہننے سے کوئی دفت پیش نہیں آتی ہے۔
یاد رہے کہ یہی حکم بچوں کے لیے بھی ہے کہ اگر لڑکی ہے تو فقط سونے چاندی کے تعویذ ماں باپ اسے پہنا
سکتے ہیں، مگر لڑکے کو سونے چاندی کے تعویذ کی اجازت نہیں ہے۔ اور پیتل تانبے کے تعویذ لڑکا یالڑکی
سکتے ہیں، مگر لڑکے کو سونے چاندی کے تعویذ کی اجازت نہیں ہے۔ اور پیتل تانبے کے تعویذ لڑکا یالڑکی
سکتے ہیں، مگر اور حمہ فرماتے ہیں:
سکر وہ سے مر اد مکر وہ تحریک ہے کہ مطلق کر اہت سے کر اہت ِ تحریکی ہی مر اد ہوتی ہے اور
سامر وہ سے تحریکی ناجائزوگناہ ہوتی ہے "(فناوئی فیض الر سول، جلد دوم، ص ۲۳۲)

#### (١٧) بزر گان دين کي تصاوير ر کھنا کيساہے؟

عرض: بزرگانِ دین کی تصاویر بطورِ تبرک لینا (رکھنا) کیساہے؟

ارشاد: کعبه معظمه میں حضرت ابراہیم و حضرت اساعیل و حضرت مریم کی تصاویر بنی تھیں کہ بیہ متبرک ہیں مگرناجائز فعل تھاحضور اقدس صَلَّالِیْائِم نے خو د دست مبارک سے انہیں دھو دیا (یعنی مٹادیا)۔

(المملفوظ، حصہ دوم، ص ۸۷)

فائدہ: بعض جہلا کو دیکھا گیاہے کہ اپنے ہیروں کی تصویریں گھر میں بڑی شان اور اہتمام کے ساتھ سجا کرر کھتے ہیں ، انہیں حضور اقدس منگالٹیٹی کے اس فعل سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ بعض نفس پرست جاہل پیرکہلانے والے لوگ ہی اپنے مریدوں کو اپنی تصویر گھروں میں لگانے کی تاکید کرتے ہیں۔ ایسے پیروں فقیروں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ تصویر لگانا اگر درست کام ہو تا تو حضور منگالٹیٹی کعبہ معظمہ سے حضرات ابراہیم واساعیل علیہاالسلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی تصاویر نہ مٹاتے ، اور اپنے صحابیوں کو

بھی آپ ﷺ اپنی تصویر گھروں میں لگانے کا حکم دیتے ، مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جاندار کی تصویر کوئی متبرک چیز نہیں ہے۔اس تعلق سے اپنے قریبی علماء کر ام سے رجوع کریں۔

#### (١٨) جابل پيرسے مريد ہوناكيساہے؟

عرض: جاہل فقیر کامرید ہوناشیطان کامرید ہوناہے؟

**ارشاد:** بلاشبهه (الملفوظ، حصه دوم، ص ۹۵)

فائدہ: جب بیر خود جہالت کے گڑھے میں ہو گا اور نثریعت کے احکامات سے ناوا قف اور گر اہ ہو گا، تو مرید کو کیسے راہِ نثریعت پہلائے گا؟ ،اس لیے جاہل بیروں سے مسلمانوں کو دور ہی رہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا ارشاد ہے:

"بیعت لینے اور مسند ارشاد پر بیٹھنے کے لیے جارشر طیس ضروری ہیں:

ایک بیہ کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس لیے کہ بد مذہب دوزخ کے کتے ہیں اور بدترین مخلوق، حبیباکہ حدیث میں آیاہے۔

دوسری شرط ضروری علم کاہونا، اس لیے کہ بے علم خدا کو پہچان نہیں سکتا۔

تیسری بیر کہ کبیرہ گناہوں سے پر ہیز کرنا، اس لیے کہ فاسق کی توہین واجب ہے اور مر شد واجب التعظیم ہے، دونوں چیزیں کیسے اکٹھی ہوں گی۔

چوتھی اجازت سیجے متصل ہو، جبیباکہ اس پر اہلِ باطن کا اجماع ہے۔

ب عن شخص میں ان نثر ائط میں سے کوئی ایک نثر ط نہ ہو تو اس (شخص) کو پیر نہیں بکڑنا چاہیے (لیتنی اسے پیر نہیں بنانا چاہیے)۔واللہ تعالیٰ اعلم (تلخیص فناویٰ رضوبیہ،ص۲۱۳)

#### (19) قلت آمدنی دور کرنے کاوظیفہ

عرض: آمدنی کی قلت اور اہل وعیال کی کثرت سخت کلفت ہے۔

ارشاد: یکا مُسَیِّب الْاَسْبَابِ \* \* ۵ بار اول و آخر ۱۱ بار درود شریف بعد نمازِ عشاء قبله رو باوضو ننگے سر ایسی جگه که جہال سر اور آسان کے در میان کوئی چیز حائل نه ہویہاں تک که سر پر تو پی بھی نه ہو پڑھا کرو۔(الملفوظ، حصه دوم، ص ۲۱)

فائدہ: اس قسم کی پریشانی جب لوگوں کو لاحق ہوتی ہے تو وہ دعا تعویذ کے لیے عاملوں اور درگاہوں کی خاک جھانے لگتے ہیں، پھر بھی ان کی پریشانی کا ازالہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی کوئی مشکل کی گھڑی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کرے۔ اور اکابرسے جو دعائیں یا وظائف منسوب ہیں انہیں عمل میں لائے۔ یا اپنے پیرومر شدسے دعا کی درخواست کرے۔ اور نام نہاد عاملوں کے چکرسے جہاں تک ممکن ہو بچتے رہے۔

## (۲۰)وسوسہ کے دفع کے لیے کیا پڑھے؟

عرض: وسوسہ کے دفع کے لیے کیا پڑھے؟

ارشاد: اَمَنْتُ بِاللّهِ وَرَسُوْلِهِ هُوَالْاَوَّلُ وَالْاَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْم بِرُضِ السَّاد: اَمَنْتُ بِاللّهِ وَرَسُوْلِهِ مُوالدَّ مِنْ مَعْ مُوجاتِ بِين بلكه صرف اَمَنْتُ بِاللّهِ وَرَسُوْلِهِ كَهَٰ سِهِ دور مُوجاتِ بين للكه صرف اَمَنْتُ بِاللّهِ وَرَسُوْلِهِ كَهَٰ سِهِ دور مُوجاتِ بين الله صرف اَمَنْتُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ كَهَٰ سِهِ دور مُوجاتِ بين الله صرف المَنْتُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ كَامِ مِنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ كُولُ وَالْمَالْوَظُ حَصِهِ اول مَنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ مُوجاتِ مِنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ مُوجاتِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ مُنْ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ مِنْ مِلْكُمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْمِي وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

**فائدہ**: بسااو قات ایسے ایسے وسوسے بھی آتے ہیں جن سے دل و دماغ متاثر ہونے لگتے ہیں ،اس لیے وسوسے کے دفع کرنے کابیہ آسان عمل خود بھی کریں ،اور دوسروں کو بھی بتائیں۔

#### (۲۱) گلا پھول گیاہو تو کیا کرے؟

عرض: ایک مریض کاگلا پھول گیاہے اس کے لیے کوئی دعاار شاد ہو؟ ارشاد: اَمْرُ اَبْرِ مُوْا اَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُوْنَ لَكُ كُر كُلَّهِ مِن دُال لیاجائے۔

(الملفوظ حصه چہارم، ص۵۲)

فائدہ: اس قسم کے مرض ہونے پر جہاں دوا کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں وہیں خلوص نیت کے ساتھ اسے بھی عمل میں لائیں،ان شاءاللہ جَہاچیالۂ ضرور افاقہ بلکہ شفا ملے گی۔

#### (۲۲) کھانا کھانے کامسنون طریقہ کیاہے؟

عرض: کھانا کھانے کامسنون طریقہ کیاہے؟

ارشاد: داہنا پاؤں کھڑا ہو اور بایاں بچھا، اور روٹی بائیں ہاتھ میں لے کر داہنے ہاتھ سے توڑنا چاہیے، ایک ہاتھ سے توڑ کر کھانا اور دوسر اہاتھ نہ لگاناعادتِ متکبرین ہے۔(الملفوظ حصہ اول، ص٠٨)

**فائدہ**:عوام تو خیر عوام ہیں بعض خواص بھی اس سنت کے تارک نظر آتے ہیں۔اور متکبر انہ طرز کو اپناتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں،ممکن ہے اس کے پیچھے بے توجہی کار فرماہو۔

#### (۲۳) کھانا کھاتے وقت بولنا کیساہے؟

عرض: کھانا کھاتے وقت بولنا کیساہے؟

**ار شاد:** کھانا کھاتے وقت التزام کر لینانہ بولنے کا بیہ عادت ہے مجوس کی، اور مکروہ ہے۔ اور لغو باتیں کرنا ہر وقت مکروہ، اور ذکرِ خیر کرنا ہیہ جائز ہے۔ (الملفوظ حصہ چہارم، ص۱۳)

فائدہ: کھانا کھاتے وقت بالکل خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے اور نہ غیر ضروری باتیں کرنی چاہیے، بلکہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانا چاہیے۔ کھانے کا ذا نقہ، کھانا بنانے والے کی تعریف، سبزیوں کے فوائد وغیر ہ بزرگوں کی پیندیدہ غذا، اس قسم کی باتوں سے سلسلۂ گفتگو جاری رکھا جاسکتا ہے۔

#### (۲۴) اشعار لکھے ہوئے دستر خوان کا استعال

عرض: دستر خوان پراگر اشعار وغیر ہ لکھے ہوں تواس پر کھانا جائز ہے؟ ارشاد: ناجائز ہے (الملفوظ، حصہ دوم ۲۲)

**فائدہ**: آج بھی بعض لو گوں کے یہاں اردواشعار لکھے ہوئے دستر خوان استعال کیے جاتے ہیں ، ایسے دستر خوان لوگ خرید نابند کر دیں تو بنانے والے بنانا بھی بند کر دیں گے۔

## (۲۵) او جھڑی کھاناکیساہے؟

عرض: او جھڑی کھانا کیساہے؟

ارشاد: مکروہ ہے۔ (الملفوظ حصہ چہارم، ص۲۲)

**فائدہ**: مکروہ سے مراد مکروہِ تحریمی ہے یا تنزیہی ؟ اس کے بارے میں فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ اپنے فتولی میں فتاولی رضوبہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں:

"مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے کہ مطلق کراہت سے کراہتِ تحریمی ہی مراد ہوتی ہے اور کراہتِ تحریمی ناجائز و گناہ ہوتی ہے" ( فناوی فیض الرسول، جلد دوم، ص٣٦٣)

لہذامسلمانوں کو او جھڑی کھانے سے پر ہیز ہی کرنی جا ہیے۔

## (۲۲) کیا خلال کرناسنت ہے؟

عرض: خلال کرناسنت ہے؟

ارشاد: ہاں تنکے سے کرناسنت ہے۔ (الملفوظ حصہ سوم، ص ۲۴،۲۲)

فائدہ: حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب بہارِ شریعت میں تحریر فرماتے ہیں: مسکہ: کھانا کھانے کے بعد خلال کرنے میں جو کچھ دانتوں میں سے ریشہ وغیرہ نکلا بہتر ہے کہ اسے بھینک دے اور اگر نگل گیا تواس میں بھی کچھ حرج نہیں اور خلال کا تنکا یا جو کچھ خلال سے نکلااس کولو گول کے سامنے نہ بھینکے، بلکہ اسے لیے رہے جب اس کے سامنے طشت (ہاتھ دھونے کابرتن) آئے، اس میں ڈال دے۔ بچول اور میوہ کے تنکے سے خلال نہ کرے۔ (عالمگیری)

خلال کے لیے نیم کی سینک بہت بہتر ہے کہ اس کی تلخی سے موخھ کی صفائی ہوتی ہے اور بیہ مسوڑ ھوں کے لیے بھی مفید ہے۔ جھاڑو کی سینکیں بھی اس کام میں لاسکتے ہیں جبکہ وہ کوری ہوں مستعمل نہ ہوں۔ لیے بھی مفید ہے۔ جھاڑو کی سینکیں بھی اس کام میں لاسکتے ہیں جبکہ وہ کوری ہوں مستعمل نہ ہوں۔ (بہارِ شریعت، جلد سوم، حصہ شانز دہم، ص ۲۸۲)

#### (۲۷) قبرستان میں جو تا پہن کر جانا کیساہے؟

عرض: قبرستان میں جو تا پہن کر جانا کیساہے؟

ار شاو: حدیث میں فرمایا تلوار کی دھار پر پاؤل رکھنا مجھے اس سے آسان ہے کہ مسلمان کی قبر پر پاؤل رکھوں۔ دوسری حدیث میں فرمایا، اگر میں انگارے پر پاؤل رکھوں بہال تک کہ وہ جوتے کا تلا توڑ کر میرے تلوے تک پہنچ جائے تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پر پاؤل رکھوں۔ یہ وہ فرمارہے ہیں کہ واللہ اگر مسلمان کے سر اور سینے اور آئکھوں پر قدم اقد س رکھ دیں تواسے دونوں جہال کا چین بخش دیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم (الملفوظ، حصہ دوم، ص ۱۵۰۱۷)

فائدہ: اپنے عزیز، رشتہ دارکی قبر کے قریب یا کسی کے انتقال پر دفن کرتے وقت مٹی دینے کے لیے قبر ستان میں گزرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے قدم کہاں پڑر ہے ہیں، کسی بھی قبر پر غلطی سے بھی پیرنہ پڑے اس بات کا خاص خیال رکھیں ، یہی بہتر ہے۔ جیسا کہ اعالی حضرت علیہ قبر پر غلطی سے بھی پیرنہ پڑے اس بات کا ضرور خیال رکھیں ، یہی بہتر ہے۔ جیسا کہ اعالی حضرت علیہ الرحمہ کی بیان کر دہ حدیث یاک سے معلوم ہو تا ہے۔

## (۲۸) تعزید داری میں جاناکیساہے؟

عرض: تعزیه داری میں لہوولعب سمجھ کر جائے تو کیساہے؟

ارشاد: نہیں (جانا) چاہیے ناجائز کام میں جس طرح جان (اس میں شریک ہو کر (ومال سے (چندہ دے کر) مدد کرے گایوں ہی سواد (بھیڑ) بڑھا کر بھی مدد گار ہو گا، ناجائز بات کا تماشاد بکھنا بھی ناجائز ہے کر) مدد کرے گایوں ہی سواد (بھیڑ) بڑھا کر بھی مدد گار ہو گا، ناجائز بات کا تماشاد بکھنا بھی ناجائز ہے کہ کہ دوم، ص ۸۷)

فائدہ: تغزیہ داری پر کچھ لوگ اس قدر مصر ہوتے ہیں کہ الامان و الحفیظ ہی زبانِ حال سے نکاتا ہے۔
اور جولوگ مہذب کہلاتے ہیں وہ لوگ تغزیہ داری میں توشامل نہیں ہوتے ہیں مگر تماشہ دیکھنے میں ضرور
شامل ہو جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ سر کار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے اس ارشاد کو سامنے رکھیں اور غور
کریں کہ کیا کررہے ہیں۔

#### (۲۹) مزار پر عور توں کا جانا جائز ہے یا نہیں؟

عرض: حضور اجمیر شریف میں خواجہ صاحب کے مزار پر عور توں کا جانا جائز ہے یا نہیں؟

ارشاد: غنیہ میں ہے کہ بیر نہ پوچھو کہ عور توں کامزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں بلکہ بیہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے اور کب تک واپس آتی ہے ملا نکہ لعنت کرتے رہتے ہیں، سوائے روضۂ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں (الملفوظ، حصہ دوم، ص ۱۰)

فائدہ: باوجود اس کے عور توں کا مزارات پر حاضری دینا بڑی افسوس ناک بات ہے، عام گفتگو کے دوران اگر کسی عورت کو کہا جائے کہ تجھ پہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں کی لعنت برسے تو فطری طور پر انہیں براگے گا، مگر خود ہی ایسا عمل کرنا کہ جس کے سبب اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں کی لعنت کرتے ہیں ہے کہاں کی عقل مندی ہے؟

## (۳۰) سود خوری کی سزا

عرض: سود خور کا قیامت کے روز کیاحال ہو گا؟

ار شاد: ان کے پیٹ ایسے ہوں گے جیسے بڑے بڑے مکان اور شیشے کی طرح چمکیں گے کہ لو گوں کو ان کی حالت نظر آئے، ان میں سانپ اور بچھو بھرے ہوں گے اللہ بناہ میں رکھے۔

(الملفوظ حصه دوم،ص ۱۰۲)

فائدہ: رسول اللہ صَلَّا لِلْهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اور کھانے والے، سود دینے والے، اور اس کا کاغذ لکھنے والے، اور اس کا کاغذ لکھنے والے، اور اس کا کاغذ لکھنے والے، اور اس پر گواہیاں کرنے والوں پر، اور فرمایا وہ سب بر ابر ہیں، سب ایک رسی میں بندھے ہوئے ہیں۔(الملفوظ حصہ دوم، ص١٠١)

## (۳۱) عققے كا كوشت كون كون كھاسكتاہے؟

عرض: عقیقه کا گوشت بچه کے ماں باپ، نانانانی، دادادادی، ماموں جچاو غیرہ کھائیں یا نہیں؟ ارشاد: سب کھاسکتے ہیں۔ (الملفوظ حصہ اول، ص۳۱،۳۵)

فائده: لوگوں میں بیہ جومشہور ہے کہ فلاں فلاں رشتہ دار گوشت نہیں کھاسکتے، بیہ سراسر غلط ہے۔ جس طرح قربانی کا گوشت سب لوگ کھاسکتے ہیں بالکل اسی طرح عقیقہ کا گوشت بھی سب لوگ کھاسکتے ہیں، شریعت نے کسی بھی رشتہ دار کو عقیقے کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا ہے۔

# (۳۲) دارهی مندانااور کنرواناکساہے؟

عرض: داڑھی منڈ انااور کتر وانا گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟

ار شاد: کتر وانا یامنڈ انا ایک د فعہ کا صغیر ہ گناہ ہے اور عادت سے کبیر ہ، جس سے فاسقِ معلن ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی کہ پڑھنی گناہ اور پھیر نی واجب اگر اعادہ نہ کیا گناہ گار ہو گا۔

(الملفوظ حصه اول،ص ۴۷)

**فائدہ**: جولوگ داڑھی منڈانے کے عادی ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ اس گناہ بے لذت میں گر فتار ہو کر وہ کیوں عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں ؟

#### (mm) گناه صغیره و کبیره میں کیا فرق ہے؟

عرض: گناہ صغیرہ و کبیرہ میں کیا فرق ہے؟

ارشاد: گناہ کبیرہ سات سوہیں ان کی تفصیل بہت طویل ہے اللہ کی معصیت جس قدر ہے سب کبیرہ ہے۔ اگر صغیرہ و کبیرہ کو علیحدہ شار کر ایا جائے تولوگ صغائر کو ہلکا سمجھیں گے، وہ کبیرہ سے بھی بدترہو جائے گا۔ جس گناہ کو ہلکا جان کر کرے گا وہی کبیرہ گناہ ہے۔ ان کے امتیاز کے لیے صرف اس قدر کافی جائے گا۔ جس گناہ کو ہلکا جان کر کرے گا وہی کبیرہ گناہ ہے۔ ان کے امتیاز کے لیے صرف اس قدر کافی

ہے کہ فرض کانزک کبیرہ ہے اور واجب کا صغیرہ، جو گناہ بے با کی اور اصر ارسے کیا جائے کبیرہ ہے۔ (الملفوظ حصہ اول، ص+۷)

فائدہ: گناہ صغیرہ ہویا کبیرہ، گناہ بہر حال گناہ یعنی اپنے پروردگار کی نافرمانی ہے۔ اور مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے معبود کی نافرمانی کرے اگر چہ صغیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ دل سے خوفِ خدا اگر رخصت ہو جائے تو بندہ گناہ کرنے میں بے باک ہو جاتا ہے، پھر وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، بس نفسانی خواہشات کی جمیل میں احکام شرع کی پامالی کرتا چلاجاتا ہے۔

#### (۱۹۲۷) کسی کو گناه کرتے دیکھنا

عرض: زیدنے ایک شخص کو پوشیر گی میں گناہ کرتے دیکھااب زیداس کے پیچھے (نماز میں)اقتدا کر سکتا ہے یانہیں؟

ارشاد: کر سکتا ہے۔ یہ اپنے کو دیکھے اگر اس نے مبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو تو نہ پڑھے حدیث میں ہے تکری الْقَاذَاةَ فِيْ عَيْنِ اَخِيْكَ وَلاَ تَكِرَى الْجِذْعَ فِيْ عَيْنِكَ ہاں فاسقِ معلن کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے۔ (الملفوظ حصہ سوم، ص ۷۲)

فائدہ: اس ارشاد سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو لوگوں کی غلطیوں کی تو لوگوں میں تشہیر کرنے پھرتے ہیں اور جہل کی بنا پر فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ اس کے بیچھے نماز نہیں ہوگی، مگر اس وقت اپنے آپ سے اور اپنے افعال سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابلِ غور ہے کہ جو فاسق معلن یعنی علی الاعلان فسق کرتا ہو اس کے بیچھے نماز پڑھنا گناہ ہے، لیکن اس کے برخلاف وہ پوشیدہ طور پر گناہ کرتا ہے تو دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے آپ کا بھی جائزہ لے اگر وہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہے تو بیشک اس کے بیچھے نماز نہ پڑھے اور اگر خود بھی پوشیدگی میں گناہ کرتا ہو تو اپنے جیسا ان کو بھی سمجھے اور ان کی عیب پوشی کرتا۔

# (۳۵) بیعانه کی نسبت کیا تھم ہے؟

عرض: بیعانه کی نسبت کیا حکم ہے؟ ارشاد: بیعانه تو آج کل یوں ہو تاہے کہ اگر خرید اربعد بیعانه دینے کے نه لے توبیعانه ضبط، اور بیہ قطعاً حرام ہے (الملفوظ، حصہ سوم، ص۲۲)

فائدہ: آج کل بیعانہ کی بہی صورت جسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے "قطعاً حرام" لکھاہے، رائج ہے، اب ہمیں بیر دیکھناہے کہ کیااس مسکلہ سے عوام الناس آگاہ ہے؟ اگر نہیں تو انہیں اس سے آگاہ کرنا ہماری اور آپ کی دینی ذمہ داری نہیں؟

#### (٣٦) جانوروں كو كھلانے بلانے كاثواب

عرض: جانوروں کو کھلانے پلانے سے نواب ملتاہے یا نہیں؟

ارشاد: ہاں! حدیث میں ارشاد ہوا فِی کُلِّ ذَاتٍ کَبِدٍ وَطَبَةٍ اَجُرًا ہرتر جگر میں اجرہے لیعنی ہر جاندار کو آرام پہنچانے میں تواب ہے۔(الملفوظ حصہ سوم، ص ٢٧)

فائدہ: جن جانوروں کو اپنے ماتحت رکھا ہو، ان کے کھانے پینے کاخیال رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ:
"حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے باندھ رکھا تھا یہاں تک کہ
وہ بلی مرگئی اور وہ عورت اسی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگئی اور یہ نہ اسے کھلاتی تھی نہ بلاتی
تھی اسے باندھے رکھا اور اسے نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھالیتی۔

(صحیح مسلم، جلد سوم، حدیث ۱۳۵۵)

نیزایک حدیث شریف میں ہے:

نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے روایت ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے گرمی کے دن میں ایک کتے کو کنوئیں کے ارد گر دبیاس کی وجہ سے اپنی زبان نکالے چکر لگاتے دیکھا تواس نے اپنی دبان نکالے چکر لگاتے دیکھا تواس نے اپنی کھینچا پس اس عورت کی مغفرت کر دی گئی۔ اپنی کھینچا پس اس عورت کی مغفرت کر دی گئی۔ (سیح مسلم، جلد سوم، حدیث ۱۳۲۳)

# (۲۳) قبراونچاکرناکیساہے؟

عرض: قبر كااونجابناناكيساہے؟

ارشاد: خلافِ سنت ہے۔ میرے والد ماجد میری والدہ ماجدہ میرے بھائی کی قبریں دیکھیے ایک بالشت سے اونجی نہ ہوں گی۔ (الملفوظ حصہ سوم، ص ۷۲)

فائده: بعض علا قول میں قبر کی اُونچائی خلافِ سنت یعنی ایک بالشت سے اونچی ہوتی ہے جو یقیناً دین و

شریعت سے دوری یالاعلمی کی وجہ سے ہوتی ہے، ائمۂ مساجد پرلازم ہے کہ اس قسم کے مسائل لوگوں میں گاہے بگاہے بیان کرتے رہیں تاکہ عین وقت میں اس پر عمل کرنے کے لیے عوام تیار ہو جائے، ورنہ عین وقت میں وقت میں دائج طریقوں سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کہا جائے تواس کا خاطر خواہ فائدہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، البتہ پہلے سے ہی غلط طریقوں اور کاموں کی نشاندہی اچھے انداز والفاظ میں کر دی جائے تو عین اس وقت جبکہ وہ کام کیا جارہا ہو، اس کی اصلاح کی جائے تولوگ ضرور اس پر عمل کریں گے۔

# (۳۸) کیا عالم کی زیارت کرنا ثواب ہے؟

عرض: حضور! کیایہ صحیح ہے کہ عالم کی زیارت کرنا ثواب ہے؟

ارشاد: ہاں صحیح حدیث میں وارد ہوااکنظر الی وجو العَالِمِ عِبَادَةٌ النَّظرُ إلَی الْکَعْبَةِ عِبَادَةٌ إلَی الْکَعْبَةِ عِبَادَةً إلَّ اللَّعْبَةِ عِبَادَةً إلَى الْکَعْبَةِ عِبَادَةً إلَى الْکَعْبَةِ عِبَادَةً إلَى الْکَعْبَةِ عِبَادَةً إلَى الْکَعْبَةِ عِبَادَةً إلَى اللَّعْبَادِتِ مِ عَبَادَةً إلَى الْکَعْبَةِ عِبَادَةً إلَى الْکَعْبَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْکَعْبَةِ عَلَى عَلَى الْکَعْبَةِ عَلَى الْکَالِمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْکَعْبَةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْکَبُونِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْ

فائدہ: حدیث شریف میں ہے: عالم کی فضیلت عابد پر ولیں ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنی پر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اور تمام آسان و زمین والے یہاں تک کہ چیو نٹی اپنے سوراخ میں اور یہاں تک کہ مجھلی اس کی بھلائی کے خواہاں ہیں، جولو گوں کوا چھی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔

(ترمذی شریف، بحوالہ بہارِ شریعت، جلد سوم، حصہ شانز دہم، ص ۱۲۰)

## (۳۹) دنیاکے فناہونے کے بعد مسجدیں کہاں جائیں گی؟

عرض: کیابیہ محیح ہے کہ کعبہ معظمہ جنت میں جائے گا؟ ارشاد: ہاں! کعبہ معظمہ اور تمام مساجد۔ (الملفوظ حصہ جہارم، ص • ۷) فائدہ : جنب میں حضور اقدیس صلّاقیّتی کاروضہ میارک اور حمل انبیاں

فائدہ: جنت میں حضور اقدس صَلَّا عَلَیْوَم کا روضہ مبارک اور جملہ انبیاہے کرام علیہم السلام کے روضے بھی جنت میں جائیں گے جبیباکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنے ملفوظات میں آگے تشر تح فرمائی ہے۔ تفصیل کے لیے الملفوظ مطالعہ فرمائیں۔

# ( ۲۳ ) وفت وفن اذان کیوں کھی جاتی ہے؟

عرض: وقت ِ د فن اذان کیوں کھی جاتی ہے؟

ارشاد: د فع شیطان کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ اذان جب ہوتی ہے شیطان ۳۸ میل بھاگ جاتا ہے۔
الفاظ حدیث میں یہ ہے کہ روحاتک بھاگتا ہے اور روحا مدینہ طیبہ سے ۳۸ میل ہے۔ اور وہ وقت ہوتا ہے
د خل شیطان کا جس وقت منکر نکیر سوال کرتے ہیں۔ مَن رُبَّک، تیر ارب کون ہے، یہ لعین دور سے کھڑا
اشارہ کرتا ہے اپنی طرف کہ مجھ کو کہہ دے۔ جب اذان ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے وسوسہ نہیں ہوتا۔
(الملفوظ حصہ جہارم، ص ۱۹)

فائده: اس کے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کتاب " ایذان الاجر فی الافران الاجر فی الافران الاجر فی الافران الاجر کی کتاب مستطاب الافران القبر " اور حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد بار خان تعیمی علیہ الرحمہ کی کتاب مستطاب "حباءالحق" " اور علامہ عبد الستار ہمد انی صاحب قبلہ کی کتاب "فلسفیرافران قبر" ملاحظہ فرمائیں۔

#### مآخذومراجع

#### الملفوظ

مرتب حضور مفتی اعظم، ناشر: مکتبه قادریه، اتوار بازار سدهارته گر، بوپی، سن اشاعت ۵۰۰٪، حیاتِ اعلیٰ حضرت

مصنف حضور ملک العلماء، ناشر: مکتبه نبویه تنج بخش رودٌ، لا هور، سالِ طباعت ۳۰۰۲، اعلی حضرت اعلیٰ سیرت

مرتب رضاء الحسن قادری، ناشر: اکبر بک سیلرزلا ہور، سن اشاعت ۵۰۰٪، ماہنامہ المیزان جمبئی

امام احمد رضائمبر، جلد ۲، شاره ۷،۸،۷، اپریل مئی جون، اشاعت: ۲<u>۹۹</u>۱ء تلخی**ص فاوی رضوبی** 

مؤلف مولانا محمد اسد قادری عطاری، ناشر: اکبر بک سیرزلا هور، اشاعت: ۱۰۲۰ء احکام شریعت

مصنف اعلیٰ حضرت علیه الرحمه ، ناشر: کتب خانه امام احمد رضا در بار مار کیٹ لا ہور ۲۱۰۲ء معارف رضا

شاره نمبر ۱۸، ناشر: اداره تحقیقات امام احمد رضا (رجسٹرڈ) پاکستان، ۱۹۹۸ء حیاتِ مولانا احمد رضاخان بربلوی

مصنف، پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد ، نانٹر: اسلامی کتب خانہ ، اقبال روڈ ، سیالکوٹ ۱۹۸۱ء **سوانح اعلیٰ حضرت** 

مصنف حضرت علامه بدرالدین احمه قادری رضوی علیه الرحمه ، ناشر: مکتبه نوریه رضویه ، سکھر <u>۱۹۸۸</u>ء